پاکری کیاری می دردیک مالات و خدمات کاجائی نذکره است کیاری ک

عَافظ مُحِدًا كَبِرِثناه بُخارى

نه کارف المحالی کارفی المحالی کارفی المحالی کارفی کی المحالی کارفی کی کارفی کی کارفی کارفی کی کارفی کارفی کی ک



# پاک وہ کے پیابی مثلا دوب بہ کے حالات و خدمات کا جائے تذکرہ مرکب کے المحمد کا الحدی کا الحدیث کا الحدیث کا مار

هَافظ مُحَداكبرشاه بُخارى

قعارف شَخُولُونِيَّةِ مُحَمَّلِ فَقِحِيْ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمِنْ الْمُعَالِمِينَ الْم

المارة إرنابراك تاجران تحتب

التسكريم مَاركيث أرد وبازار الاهور پاكستان فون: ٢٢ ١٢٢٩٨١, ١٢٢٩ ١٢٠٥٠



جمله حقوق محفوظ ہیں

سن اشاعت آن ایاء محمد شاہد عادل نے حاجی صنیف پر نٹرز سے چھپوا کر المدیز ان اُردو بازار کا ہور سے شاکع کی۔

#### فهرست

| 6   | المساب                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 7   | قاريط                                                        |
| 9   | بيش لفظ                                                      |
| 11  | دارالعلوم د يوبند                                            |
| 18  | ا كابر دارالعلوم كيا تهے؟                                    |
| 26  | جمة الاسلام حفرت مولا نامحمه قاسم نانوتو ی بیشی <sup>ر</sup> |
| 31  | قطب عالم حضرت مولا نارشيداحم كنگوى بينية                     |
| 36  | شخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن ديوبندي بيكيني                |
| 40  | ا مام الفقها ء حفرت مولا نامفتى عزيز الرحمٰن عثانى بينية     |
| 49  | حكيم الامت حضرت مولا نااشرت على ت <b>عانوي بينية</b>         |
| 59  | امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاه کشمیری میسیه             |
| 66  | شخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه عثاني بيئية                   |
| 73  | شخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد منى بيستية              |
| 79  | مبلغ اسلام حضرت مولا نامحمرالياس كاند بلوى بينية             |
| 83  | مخدوم الامت حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری بیشید          |
| 88  | شخ النفسير حضرت مولا نااحم على لا مورى بيسية                 |
| 93  | شخ الاسلام حضرت مولا ناظفراحمه عثانى بييية                   |
| 100 | محدث كبير حضرت مولا ناعبدالرحمٰن كامليورى بينة               |
| 106 | استاذ العلماء حضرت مولا نا خيرمحمر جالندهري بيسية            |
| 113 | شخ الحديث والنفسير حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهلوي بينية     |
| 1:8 | مفتى اعظم يا كستان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع ديو بندى بسيد  |

| 127   |             | بطيب قاسمي ميشدي-                            | ت مولاً نا قاری محمر                | حكيم الاسلام حضر            |
|-------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 130   |             | ف بنوری میشد<br>عن بنوری میشانید             | ت علامه سيدمحمر بوس                 | محدث العصرحفرر              |
| 134   |             | مانهمی مینید<br>معالمه می میتانند            | رت مولا ٽااطبرعلي                   | مخدوم العلماء حضر           |
| 139   |             |                                              | ت مولا نامحدز کریا ک                |                             |
| 143   |             | افغانی میکنید                                | ت علامه مس الحق<br>بت علامه مس الحق | تنمس العلماء حضر            |
| 145   | <u></u>     | راحمه تقانوي بيسة                            | ربت مولا نامفتی جمیل                | مخدوم العلماء حضر           |
| 151   | <del></del> | ن خان ٹو نکی میشا۔۔                          | مولا نامفتی و لی حسر                | فقیها <i>لعصر حضر</i> ت     |
| 153   |             | م الحق تھا نوی میں                           | عرت مولا نااخشا                     | خطيب الأمت حق               |
| 157   |             | ب<br>ب د بو بندی می <sub>شد</sub> -          | مولا نامحرمتين خطيه                 | مجامد ملت حضرت              |
| 162   |             | ے جالی <i>ندھر</i> ی مجت <sub>اللہ</sub>     | رت مولا نامحمه شريف                 | مخدوم العلمياء حضر          |
| 165   |             | ل اشر فی ہیں۔۔۔۔                             | ت مولا نامفتی محمطیا                | عارف بالله حضرر             |
| 169   | <del></del> | نوی م <sup>ن</sup><br>نوی می <sub>الله</sub> | تمولا نامحمداحمرتها                 | فاضل اجل حضرر               |
| 175   |             | م بخش یانی پتی مبیا                          | ت مولاً نا قاری رحیم                | استاذ القراءحضربه           |
| 178   |             | ق انکی نیست                                  | تمولا نامحمر ضياءا <sup>لح</sup>    | شيخ الحديث حضرر             |
| 180   |             | سن بخاری مب <sub>ناله</sub>                  | تىمولا ئاسىدنورا <sup>كى</sup>      | محقق اسلام حضرر             |
| 184   | · .         | کوژوی میشتر                                  | ت مولا ناعبدالحق أ                  | شيخ الحديث <sup>ح</sup> صرر |
| 186   |             | کا ندهلوی جناله                              | ت مولا نامحمه ما لك                 | شخ الحديث <sup>حفزر</sup>   |
| 190   |             | ن تھانوی ہیں۔۔۔                              | ن مولا ناسید نجم الحسر<br>-         | نجم العلماء حضربة           |
| 194   |             |                                              | مولانا قاضى زابدا <sup>ت</sup>      |                             |
| 198   |             | علی ندوی میسیه                               | ب مولا ناسیدا بوالحس                | مفكراسلام حفزر              |
| 203 · |             | . لدهیا نوی م <sup>ینی</sup>                 | ت مولا نامحر بوسف                   | فتهيداسلام حضرر             |
| 205   |             | من<br>نیههه میالند                           | ت مولا نامفتی محمر وج               | فقيهه العصرحفري             |
| 207 - |             | <b>بدالشكورتر ند</b> ى بي <sup>ن</sup>       | ت مولا نامفتی سیدعه                 | نقمه العصرحضرية             |

| 211 | <br>راس الاتقتياء حضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهري مهاجر مدني جينية - |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 214 | <br>فقيهه العصر حفزت مولا نامفتى رشيد احمد لدهيا نوى مينية          |
| 216 | <br>شيخ الحديث حضرت مولا نامفتى عبدالقادرآ ف كبيروالا ميسية         |
| 219 | <br>خطيب اسلام حضرت مولا نامحمراجمل خان بيسة                        |
| 222 | <br>مناظر اسلام حضرت مولانا قاضي مظهر حسين مبيلة                    |
| 224 | <br>محقق العصر حضرت مولا ناتمس الحق جلال آبادي ميسية                |
| 226 | <br>عالمي مبلغ حضرت مولا نامفتي زين العابدين فيصل آبادي بينية       |
| 228 | <br>شخ الحديث حضرت مولانا نذيراحمه فيصل آبادي ميسية                 |
| 232 | <br>عجابداسلام حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كي ميسة             |
| 236 | <br>عامدختم نبوت حفرت مولا نامنظوراحمه چنیونی بیسیه                 |
| 238 | <br>ح نيل اوصحا حض - مولا نااعظم طارق شهيد بييية                    |



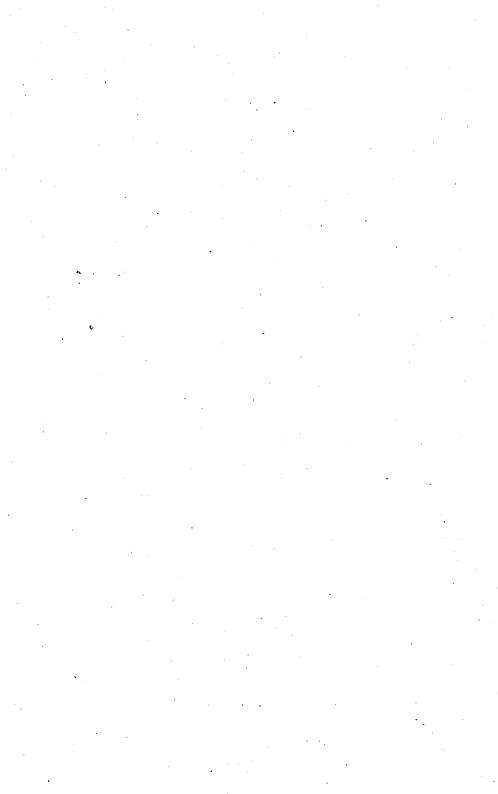

#### تقريظ

# شيخ الحديث والنفسير حضرت مولا ناعبدالرحمن اشرفي مدظله

زیرنظر تالیف' پیچاس جلیل القدر علاء' ہمارے محبوب و محب عظیم مصنف سید محمد اکبرشاہ بخاری مدظلہ کی نئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں علاء حق کی سیرت و کر دار اور اخلاق و معاملات کا مقدس تذکرہ بوے وکش اور حسین انداز میں مخضر مگر جامع طور پرپیش کیا گیا ہے' اس کتاب میں تمام علاء ومشائخ عظام آسان علم و ہدایت کے درخشاں ماہ ونجوم کا درجہ رکھتے تھے جن کی ضیا پاشیوں سے تمام مما لک اسلامیہ کے علمی و دینی طقے منور اور روشن ہیں۔ حق تعالی شانۂ اس کتاب کے مصنف سید اکبرشاہ کے علم وقلم میں مزید برکت عطافر ماکیں اور ان کی خد مات کو قبول ومنظور فر ماکیں آمین ۔

عبدالرحمٰن



# تقريظ جسٹس مفتی محمر تقی عثمانی مدظلہ

ہمارے محترم دوست جناب حافظ محمد اکبرشاہ صاحب بخاری کو اللہ تعالیٰ نے علیائے کرام سے والہانہ عقیدت ومجت کا تعلق عطا فر مایا ہے۔ ان کو حضرات علیاء کے سوائح و حالات و خدمات جمع کرنے کا خاص ذوق ہے اور اس موضوع پر ان کی متعدد تصانیف سامنے آ چکی ہیں اور ملک کے تقریباً ہمر رسالے اور جریدے میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ملمی ود پی حلقوں میں ان کا نام یقینا تحاق تعارف نہیں ہے۔ ہیں۔ ملمی ود پی حلقوں میں ان کا نام یقینا تحاق تعارف نہیں ہے۔ زیر نظر کتاب 'جلیل القدر علیاء' میں ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمد قاسم نانوتو کی جستہ بانی دار العلوم دیو بندہ سے لے کرموجودہ دور تک کے جید علیاء کرام کا تذکرہ اختصار گر جامعیت اور خوش اسلو بی کے ساتھ جمع فرمایا ہے کرام کا تذکرہ اختصار گر جامعیت اور خوش اسلو بی کے ساتھ جمع فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ان علیا کے کرام کے حالات و خدمات کا ایک اجمائی خاکہ سامنے آ جا تا ہے۔

حافظ صاحب موصوف نے یہ کتاب مرتب کر کے بڑی مفید خدمت انجام دی ہے۔امید ہے علمی واد بی صلقوں میں اس کی قدر دانی کی جائے گ۔اللہ تعالیٰ موصوف کواس کی جزائے خیر عطافر مائے۔اور اسے مقبول عام فر مائے۔آ مین!



#### بيش لفظ

مرکز علوم اسلامیددارالعلوم دیوبند پوری دنیائے اسلام کی ایک عظیم دینی یونیورش ہے اس کی بنیاد ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتویؓ نے رکھی دارالعلوم کے قیام کے بعدے آج تک لاکھوں تشنگان علوم اس عظیم یو نیورٹی ہے سیراب ہو چکے ہیں' دنیا کے ہر ہر ملک اور خطبے میں دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پھیلی ہوئی میں' خصوصاً بندوستان و یا کستان اور بنگلہ دیش میں تو تقریاً ہرشہراور قصبے میں فضلائے دارالعلوم دیوبند نے مدارس قائم کیے ہوئے ہیں اور لاکھول طالبان علم فیضیاب ہورہے ہیں۔ یا کتان بن کو ہے: کہ یبال دارالعلوم دیو بند کی طرز بربڑے بڑے دینی مدارس عظیم یو نیورسٹیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں جیسے مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب بیشته کا دارالعلوم کراچی حضرت اقدس مولا نامفتی محدحسن امرتسری ٌ كا جامعه اشربيه لا جور معزت مولانا خيرمحمد جالندهري كا جامعه خير المدارس ماتان علامه سيدمحمه يوسف بنوريٌ كا جامعه اسلاميه بنوري ٹاؤن كراچي' اس طرح دارالعلوم حقانيه اكوڑہ خنك جامعه فاروقيه كراجي وارالعلوم اسلامية تنذ والهيار جامعه اختشامية كراجي جامعه مدنيه لاهور جامعه امدادييه فيصل آباد ؛ جامعه حقانيه سرگودها ، دارالعلوم كبير والا ، فيصل آباد بيثاور اور ملك بهر ميس ايسے بى عظيم دینی مدارس' دارالعلوم دیوبند کےفضلا ء کے قائم کر دہ ہیں' غرنس کہ دارالعلوم دیوبند کاعلمی وروحانی فیض ملکوں ملکوں کیصیلا ہوا ہے اور جباں کہیں بھی فاضل دا راتعلوم تقیم ہے وہاں تعلیم ویڈ رکیں اور تبليغ واصلاح كاكام احسن طريق ير چلايا جار ہاہے۔

دارالعلوم دیوبند نے بزاروں علماءمحدثین مضرین محققین مورخین مدبرین متکلمین اور منتظمین پیدا کئے بیں جن کے ذریعے آج عالم اسلام میں علم وعمل کی شمعیں روثن ہیں۔

دارالعلوم دیوبند کے اکابرین وقائدین نے ہزاروں ایسے علماء وفضلاء کی کھیپ تیار کی جن کے علم وتقویٰ اور خلوص وللہیت کی مثال پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے ایسے جلیل القدر علماء و اولیائے ربانی دارالعلوم دیوبند سے نکلے جن کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ کا درجہ رکھتی درالعلوم دیوبند کے اکابرین علاء ومشائخ کے پاکیزہ حالات وواقعات ہمارے لئے زندگی میں رہنمائی کا باعث بنتے ہیں اور ایسے علاء واولیاء کی سیرت وسوائح کے مطالعہ سے ایمان میں تازگی اور عقیدہ میں پختگی آتی ہے۔ اس پفتن دور میں علاء واولیاء کی صحبت کی اشد ضرورت ہے اور ان سے تعلق قائم کرنا از حد ضروری ہے۔ آج اولیاء اللہ اور علاء ومشائخ بڑی تیزی سے دنیائے فانی سے رخصت ہورہے ہیں اور ان کی عظیم مندیں خالی اور ویران نظر آرہی ہیں۔ ہمارے عزیز محترم محمد اکبرشاہ بخاری سلمہ نے اکابر علاء ومشائخ دیو بند کے حالات و واقعات کو جس انداز میں پیش کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔

اکابرعاناءاوراولیاء کے ملفوظات اورارشادات خطبات ومقالات اور حالات وواقعات بھی بزرگوں کی صحبت اور تعلق کے قائم مقام ہوتے ہیں عزیز موصوف نے بزرگوں اور علاء ومشاکخ دیو بندگی سیرت و سوانح نگاری کے میدان میں جوعظیم خدمات سرانجام دی ہیں وہ نا قابل فراموش ہیں عزیز سلمہ کی تین درجن سے زائد تالیفات مصریت ہود پر آچکی ہیں۔ اور اہل علم و دانش سے خراج تحسین حاصل کرچکی ہیں۔ سید قاری محمد اکبرشاہ صاحب بخاری کی زیر نظر کتاب دانش سے خراج تحسین حاصل کرچکی ہیں۔ سید قاری محمد اکبرشاہ صاحب نے اکابرعلاء ومشاکخ کیا ہیاں القدرعلاء ہمی اسی سلمہ کی ایک کڑی ہے جس میں سیدصاحب نے اکابرعلاء ومشاکخ کے حالات سیرت وسوانح اور اخلاق و عادات اور اوصاف و خد مات کا مختر اور جامع انداز میں دکش و دلنشین تذکرہ مرتب کیا ہے جو اہل علم اور عقیدت مندوں کے لئے اپنے اکابروا سلاف کی جدائی کے بعدراحت و سکین کا سامان بھی ہے اور بزرگوں کے قش قدم پر چلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ زیر نظر کتاب 'دپیاس جلیل القدر علاء' ایک عظیم متند تاریخ ہے جس میں اکابر علاء ومشاکخ کا زیر نظر کتاب 'دپیاس جلیل القدر علاء' ایک عظیم متند تاریخ ہے جس میں اکابر علاء ومشاکخ کا دراسے عوام وخواص کے لئے نافع ومفیو فرمائے ۔ آمین محمود الحق عفی عنہ۔

مولا نامحمد عبدالحی مدخله فاضل دیوبند

# دارالعلوم دیوبند ایک مثالی دینی درس گاه مولانامحرتق عثانی مظل<u>ه</u>

دارالعلوم دیو بند برصغیر میں مسلمانوں کی ایسی درس گاہ ہے جو فرگی اقتدار کے برحقے ہوئے طوفا نوں کا مقابلہ کر کے منصۂ شہود پر جلوہ گر ہوئی تھی ہدین و تقوی اور علم وعرفان کی ایسی جلوہ گاہ ہے۔ جس نے مسلمانوں کے دلوں کو جگایا اور ایسے فرزیمان تو حید پیدا کیے جوآ سان دین ودانش کے ماہ وانجم بن کرآج بھی قلوب انسانی پرضوفشاں ہیں۔ حمد وستائش اس ذات کے لئے جس نے اس کا رخانہ عالم کو وجود بخشا اور

درودوسلام اس کے آخری پغیرم الفیز ایر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا

گزشتہ صدی پورے عالم اسلام کے لئے عموماً اور برصغیر کے مسلمانوں کے لئے خصوصاً انقلابی واقعات کی صدی تھی اور اس میں کفر کی طاخوتی طاقتوں نے مسلمانوں پر بیک وقت جو منظم سیاسی اور نظریاتی حملے کیے وہ بالکل منفر دنوعیت کے حامل تھے۔ پہلے انگریز نے عسکری طاقت استعال کر کے اور ظلم وستم اور مکر وفریب کے نت نے طریقے آزما کر ہندوستان پر اپنا سیاسی تسلط قائم کیا اور اس کے بعد یہاں کے باشندوں کا ذہن بد لئے اور نظریاتی طور پر مغرب کی بالا دی کا سکہ جمانے کے لئے الیانظام تعلیم جاری کیا جس سے پوری ہندوستانی قوم انگریز کے سامنے ہمتن مرعوب کلرکوں کی ایک جماعت بن کررہ جائے انگریزوں کی اسی پالیسی کو اکبراللہ سامنے ہمتن مرعوب کلرکوں کی ایک جماعت بن کررہ جائے انگریزوں کی اسی پالیسی کو اکبراللہ تاوی مرحوم نے اپنے اس بلیغ شعر میں واضح کیا ہے۔

توپ کھکی پروفیسر پنچ جب بسولہ مٹا تو رندا ہے

ان نازک اور عکمین حالات میں اللہ کے پچھ بندے ایسے بھی تھے جوانگریز کی ان شاطرانہ چالوں اور اس کے منصوبوں کو سمجھ رہے تھے اور اپنی وسعت کی حد تک انگریز کے سامراجی عزائم کے آگے بند باندھنے میں مصروف تھے۔ ججۃ الاسلام حضرِت مولانا محمد قاسم نانوتوی مجھیۃ' قطب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد صاحب گنگوییٌ مضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی اور حافظ ضامن ایسے خدامت مجاہدین میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء زمانہ ہی سے انگریز کے خلاف ا بے تن من دھن کی بازی لگائی اورا پے محدود وسائل کے باو جوداس وقت تک تلوار ہاتھ سے مبیں رکھی جب تک سرفروثی وجاں سیاری کے ذریعے اس یلغار کورو کنے کا کوئی اونیٰ امکان باقی ر ہا 'لیکن جن انہوں نے دیکھا کہ انگریز مکروفن کی آٹر لے کرایے اقتدار کا شکنجہ پوری طرح کس چکا ہے اور اب کچھ مرصے تک اس شکنے کو ڈھیلا کرناممکن نہیں تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ مسلمانوں کے دین وائیان کوسلامت رکھنے اور اسلامی علوم کی حفاظت کرنے برصرف کر دی وار و ہی لوگ جنہوں نے شاملی' کیرانہ اور تھانہ بھون کے میدانوں میں سرفروثی کے جو ہر دکھائے تھے' ا یک گوشے میں قر آن وسنت کےعلوم کو سینے سے لگا کر بیٹھ گئے اوراسی کی تعلیم وتربیت کے لئے دیو بند کے چیوٹے سے قصبے میں وعظیم الثان دارالعلوم قائم کیا جو پچیلی صدی میں مسلمانوں کے دین وایمان اوراسلامی علوم کا نا قابل تنخیر حصار ثابت ہوااور جس کے بکھیرے ہوئے انوار سے آج روئے زمین کا ہر گوشہ منورہے۔

دارالعلوم دیوبندکا آغاز اللہ کے بچھ بندوں نے انتہائی بے سروسامانی کی حالت میں کیا تھا،

نہ کوئی با قاعدہ عمارت تھی، نہ کوئی مستقل فنڈ تھا، نہ ملاز مین سے بس ایک استاد اور ایک شاگردانار

کے ایک درخت کے نیجے خاموثی سے بیٹھ گئے تھے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سادہ ترین

در سگاہ کی بنیاد ڈالتے وقت اخلاص کلہ بت اور جذب دروں کی متاع استعال ہوئی تھی کہ بیہ ب

سروسامان مدرسہ نہ صرف عالم اسلام کا ایک منفر دو بنی مرکز بن گیا بلکہ یہاں کے بور بہ نشینوں

نے ملکی سیاست سے لے کرعلم وقلم تک ہرماذ پر کفر واستعار کے دانت کھنے کیے اور بیا نہی بور بہ نشینوں کا فیض تھا کہ دوسوسال تک مغربی استعار کی چکی میں پنے کے بعد بھی مسلمان بحثیت
مجموی اینے دین اور ایمان کی متاع کو تھی سالم رکھنے میں کامیاب دے۔

انگریز نے برسرافتد ارآ نے کے بعد معاش کے تمام درواز سے ان لوگوں پر بند کرد سے سے ۔ جو قرآن و سنت کے علوم کو اپنا خصوصی موضوع بنا کر ان کی تعلیم و تحقیق میں مشغول رہنا حیا ہے مقصد بیر تھا کہ رفتہ رفتہ بی علوم قصہ پارینہ بن کررہ جا کیں' کچھ عرصے بعد ان کی کتابوں کو جانتے سیجھنے والا باقی نہ رہے' اور پھر مسلمانوں کے قلب و ذہمن پر مغربی افکار کا سکہ بیٹھانے میں کوئی' دقیانوی عالم' رکاوٹ ثابت نہ ہو'لیکن دارالعلوم دیو بند کے مقدس اساتذہ و طلباء نے اس چینے کو آگے بڑھ کر قبول کیا' انہوں نے دنیوی جاہ منصب اور مال و دولت سے منہ موڑ کر تھک دسی اور فاقہ کئی کو گوارا کیا' اور روگھی سوگھی کھا کر' موٹا جھوٹا پہن کر' کونوں کھدروں میں رہ کر قال اللہ و قال الوسول کی صداؤں کو بلندر کھا' اور علم دین کی شدید کساد بازاری میں میں رہ کر قال اللہ و قال الوسول کی صداؤں کو بلندر کھا' اور علم دین کی شدید کساد بازاری میں میں رہ کر قال اللہ و قال الوسول کی صداؤں کو بلندر کھا' اور علم دین کی شدید کساد بازاری میں میں اسے سینے سے لگائے بیٹھے رہے۔

مغربي استعاراوربھي کئي اسلامي ملکوں ميں مسلط ہوا' ليکن جن ملکوں ميں په پیکیرایثار مدارس موجوذ بین تھے وہاں اسے پوری طرح کھیل کھیلنے کا موقع ملااوراس کا بتیجہ یہ ہوا کہ بہت سی جگہوں پر بیعالم ہوگیا کہ ڈھونڈے سے بھی کوئی ایپاشخص دستیاب نہیں ہوتا جوغلانوں میں لیٹے ہوئے قر آن تکیم کو مجھ کراس کے معنی بتلا سکے 'نہ جانے کتنے خطے ایسے میں جہاں تفسیر' حدیث یا فقہ نام کی کسی کتاب کا کوئی گزرنہیں' اورا پسے خطے تو بے شار ہیں جہاں اسلامی علوم نظریاتی طور پرخواہ کتنے پڑھے پڑھائے جاتے ہوں لیکن ان کی حیثیت ایک تاریخی دلچیبی سے زائد کچھنہیں' ''سنت'' اور''اتباع سنت'' کے الفاظ صرف کتابوں کی زینت ہیں اور عملی زندگی میں اس کا کوئی نمونہ دیکھنے کونگا ہیں ترستی ہیں' لیکن برصغیریا ک وہند پریہاللہ تعالیٰ کا حسان عظیم ہے کہ انحطاط و زوال کے اس آخری دور میں بھی یہاں نہ صرف اسلامی علوم کی شمع روثن رہی ' بلکہ یہ خطہ ایسی وککش شخصیتوں سے بھی مالا مال رہا جن کی زندگی ان علوم کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی' جن حضرات کو برصغیر سے باہر کبھی دوسرے اسلامی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے ان میں سے شاید کوئی شخص بھی اس تاثر کے بغیر نہ لوٹا ہو کہ دین کی عظمت ومحبت شعائر اسلام کے احتر ام اتباع سنت کے شوق اور دین کے لئے ایثار و قربانی کے جذبے میں برصغیر کے مسلمان سب سے آگے ہیں' اور اس صورت حال کا ظاہری سبب ان بوریشین علاء کے سواکوئی نہیں' جن کا سب ہے وا

مرکز دارالعلوم دیوبندخها۔

علم و تحقیق کے اعتبار سے اعلیٰ در ہے کی دین درسگاہیں دنیا میں اور بھی بہت می ہیں لیکن دارالعلوم دیو بند کی نمایاں ترین خصوصیت یقی کہ وہ محض ایک درسگاہ نہیں تھی جہاں اسلامی علوم کو صرف نظریاتی طور پر پڑھایا جاتا ہو بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایک تربیت گاہ بھی تھی جہاں علم کے ظاہری خول سے زیادہ کر داروئل کی روح پیدا کرنے پرزور دیا جاتا تھا 'چنا نچہ یہاں کے فیض یا فتھان خول سے زیادہ کر داروئل کی روح پیدا کرنے پرزور دیا جاتا تھا 'چنا نچہ یہاں کے فیض یا فتھان نے اگر ایک طرف علم و تحقیق کے میدان میں اپنالو ہا منوایا ہے تو دوسری طرف جہدو ممل سیرت و کر دار عبادت و زہداور للہیت و تقوی کی ایسی دکش مثالیں قائم کی ہیں جن کی نظیر ماضی قریب میں ملئی مشکل ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے آغوش میں جودل آویز شخصیتیں تیار ہوئیں اور انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں جیسی گراں قدر خدمات انجام دیں ان کی مثال گزشتہ صدی میں کسی ایک ادارے کی تاریخ میں نہیں ملتی اس ادارے کے قرن اول کی ایک ایک شخصیت اپنے علم وضل تقوی وطہارت اور اپنی گونا گوں خدمات کے لحاظ سے بڑے بڑے اداروں پر بھاری ہے اور خدمت دین کا کوئی گوشہ ایسانہیں ہے جس میں ان بزرگوں نے اپنی جدو جہد کے انمٹ نقوش نہ حصور سے ہوں۔

علاء دیوبند کی علمی وعملی خدمات ایک ایبا موضوع ہے جو خیم جلدوں کی وسعت چاہتا ہے اور جے ایک مخضر مضمون میں سمیٹنا مشکل ہے تھنیف و تالیف کے میدان میں دیکھیے تو علاء دیوبند کی تصانیف اس عہد کا بہترین علمی سرمایہ ہیں۔ قرآن کریم کے ترجمہ وتفییر میں حضرت شخ الہندگا ترجمہ وحواثی بیبان القرآن و فوائد عشمانی احکام القرآن اور معارف القرآن وہ کتابیں ہیں جن سے تفییر کاکوئی طالب علم ستغنی نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں فتح الملهم فیض البادی معارف السن اعلاء السن العرف الشذی ترجمان السنة اور معارف البادی معارف السن اعلاء السن العرف الشذی ترجمان السنة اور معارف الحدیث جیے کارنا ہے اس درگاہ کے خوشہ چینوں کے ہاتھوں انجام پائے جواس عہد کی وہ عظیم المحدیث جیے کارنا ہے اس درگاہ کے خوشہ چینوں کے ہاتھوں انجام پائے جواس عہد کی وہ عظیم علمی تصانیف ہیں جن سے انشاء اللہ دہتی دنیا تک علم دین کے طلباء و محققین کی رہنمائی ہوتی رہے علمی تصانیف ہیں جن سے انشاء اللہ دہتی دنیا تک علم دین کے طلباء و محققین کی رہنمائی ہوتی رہنمائی موتی رہنمائی موتی دنیا تک علم دین کے طلباء و محققین کی رہنمائی ہوتی رہنمائی موتی دیا گی ۔ فقہ میں فناوی رشید یہ الدادالفتاوی فناوی دار العلوم دیو بند المادالاحکام کفایت المفتی کی ۔ فقہ میں فناوی رشید یہ المادالفتاوی فناوی دار العلوم دیو بند المادالاحکام کفایت المفتی کی ۔ فقہ میں فناوی رشید یہ المادالفتاوی فناوی دار العلوم دیو بند المادالاحکام کفایت المفتی کارنا ہوں دیا سے المادالاحکام کفایت المفتی کارنا ہوں دیا سے المادالاحکام کفایت المفتی کارنا ہوں دیا تک موسل کارنا ہوں دیا تک دیا تک کو سے المادالوں دیا تک دو المادالوں دیا تک دیا تک دو المادالوں دیا تک دو تا تک دور المادالوں دیا تک دور ترکیا تک دور ترکی دور المادالوں دیا تک دور ترکی دور ترکیا تک دور

بہتی زیور اور جواہر الفقہ جیسی تصانیف کواگر درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلامی فقہ موجودہ زندگی سے بالکل کٹ کررہ جائے ۔تصوف میں اگر عیم الامت حضرت تھانوی کی الت کشف تر بیب السائل کو تعلیم اللہ بن اور ان کے مواعظ و ملفوظات نہ ہوں تو آج کے انسان کے لئے تصوف ایک ایسا گور کھ دھندا بن کررہ جائے جس کاحل ہونا ممکن نہ ہو عقائد و کلام میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ججة الاسلام تقریر دل پذیر حضرت تھانوی کی الا نمتا بات المفید ہ انشرف الجواب سائنس اور اسلام اور حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی کی علم الکلام اور عقائد انسلام سے قطع نظر کر لی جائے تو موجودہ دور کی نظریاتی گر ابیوں کو سجھنا مشکل ہوجائے۔ عقائد اسلام سے قطع نظر کر لی جائے تو موجودہ دور کی نظریاتی گر ابیوں کو سجھنا مشکل ہوجائے۔ یہ تو چندان کتا بوں کا صرف بطور مثال ذکر تھا جو مستقل 'پائیدار اور سدا بہار افادیت کی حامل بیت بن ان کے علاوہ گزشتہ صدی میں مسلمانوں کی دین ضرورت کا جو مسئلہ بھی سامنے آیا 'اس پر دار العلوم دیو بند کے فضلاء نے جو قیمتی کتا ہیں کھی ہیں ان سے ایک پورا کتب خانہ تیار ہو پر دار العلوم دیو بند کے فضلاء نے جو قیمتی کتا ہیں کھی ہیں ان سے ایک پورا کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے۔

گزشته صدی مسلمانوں کے لئے نت خے نظریاتی فتنوں کی صدی تھی اوروقت کا کوئی فتنہ ایسانہیں ہے جس کا علماء دیو بند نے دلائل کے ساتھ تعاقب نہ کیا ہوؤہ عیسائیت ہو یا اشتراکیت آریہ سابھی تحریک ہویا دہریت اور نیچریت وادیا نیت ہویا انکار حدیث اسمعیلی فدہب ہویا ذکری فدہب خواللہ کے ان بندوں سے خواللہ میں عبد حاضر میں کفرونفاق کا کوئی روپ ایسانہیں ہے جواللہ کے ان بندوں سے مخفی رہ گیا ہواور جس کی علمی تردید میں ان حضرات کی کتابیں بنیادی ماخذ کی حیثیت اختیار نہ کرگی ہوں مسلمانوں کے باہمی اختلافات میں بھی رفض و تشیع سے لے کر بدعات و رسوم اور تقلید و اجتمادت کوئی قابل ذکر مسلمانیا ہیں ہے جس پر علماء دیو بند نے اہل سنت والجماعت کے تعیشہ عقیدہ ومسلک کی نمائندگی کا حق ادانہ کیا ہو۔ اس موضوع پر جو کتابیں ان حضرات نے کسی ہیں وہ متعلقہ مسائل پر توسیر حاصل ہیں ہی 'لیکن ان میں شریعت کے اصول استدلال اور دین کے حیج متعلقہ مسائل پر توسیر حاصل ہیں ہی 'لیکن ان میں شریعت کے اصول استدلال اور دین کے حیج مزاج سے متعلق ایسے اصولی مسائل بھی زیر بحث آ کر متح ہوگئے ہیں جو بسا اوقات مستقل کتابوں میں نہیں طق۔

علم وفضل کا اعلی مقام حاصل کرنے اور اس میدان میں یاد گارخد مات چھوڑنے کے باوجود

علاء دیو بند کی بیخصوصت رہی ہے کہ وہ کسی گھمنڈ اور پندار میں مبتلا نہیں ہوئے 'بلکہ جو شخص علم کے جتنے بلندمقام پر پہنچا' اسی نسبت ہے اس کی تواضع اور خثیت بڑھتی چلی گئ' ان کی سادہ زندگی ان کی منکسر مزاجی اور ان کی فنائیت کود کیچ کرکوئی شخص بیگمان بھی نہیں کرسکتا تھا کہ انہیں علم وضل کا ایسا بلندمقام حاصل ہوگا۔

دارالعلوم دیوبند کااصل مقصداگر چهاسلامی ملوم کا تحفظ ٔ دین کی تبلیغ اوراس کی نشروا شاعت تھا'اوراس کااصل مزاج و نداق عبد حاضر کے سیاس مزاج ہے کوسوں دورتھا'لیکن اس ادارے کے فیض یا فتگان گوشدنشینی کے باو جودامت مسلمہ کے اجتمائی فلاح کے مسائل ہے بھی غافل نہیں ر ہے اور جب بھی ملت اسلامیہ کوئسی عملی جدو جہد اور اس راہ میں ایٹار وقربانی کی ضرورت پیش آئی ہے بوریشین حضرات اس کے لئے سب سے پہلے آ گے بڑھے اور جان و مال کی کسی قربانی ے در لیغ نہیں کیا۔ آج آزادی ہند کا سہراا پنے سر ہندھوانے کے لئے نہ جانے کتنی گردنیں آگے بردھی ہوئی ہیں'لیکن انگریزی سامراج کے تین نصف النہار میں جب کہ آزادی کا نام لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا' اس مقصد کے لئے اپنی گر دنوں کا نذراندانہی بورینشینوں نے پیش کیا تھا' جنہیں آج آزادی کا کریڈٹ تقسیم کرتے وقت دنیا اس لئے بھول گئی ہے کہانہوں نے د نیامیں اپنی کسی خدمت کا کریڈٹ لینے کی جھی خواہش نہیں کی ۔ آ زادی کے بعداینی خدمت کے تمغے وصول کرنے والے آج بے شار ہیں' لیکن آ زادی سے پہلے انگریز کی جیلوں کو آباد کرنے والے پیرخاموش درویش ہی تھے جواب آ زادی کا صلہ یانے والے کسی شخص کو یا دنہیں آتے اُ زادی کا قصر عالی شان تغیر ہونے کے بعد اس سے لطف اندوز ہونے والے آج ان گنت ہیں'لیکن ہیہ بات کم لوگوں کومعلوم ہے کہ جن خاموش رضا کاروں نے اس قصر کی بنیاد کو ا بے خون اور لینے سے سیراب کیا'ان کی ایک بڑی تعدادای دارالعلوم دیو بند کی فیض یافت تھی' حضرت شیخ البندگی تحریک آزادی تو بلاشرکت غیرے دارالعلوم دیو بندہی کے حضرات نے چلائی تھی' لیکن تحریک خلافت سے تحریک پاکستان تک کوئی ملک گیرمہم ایسی نہیں گزری جس میں علماء ویوبندنے اپنے سردھڑ کی بازی نہ لگائی ہو۔

لیکن چونکہان حضرات کی تمام خد مات خالص اللہ تعالٰی کی رضا کی خاطر تھیں'اس لئے ان

حفرات نے نہ صرف یہ کہ نام ونمود کی کوئی خواہش نہیں کی بلکہ اس کے ہراد نی شائے سے بھی اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ رکھا' اس بے غرضی کا صلہ تو انشاء اللہ انہیں آخرت میں ملے گا' لیکن خود غرض دنیا نے انہیں اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ آج گزشتہ صدی کی تاریخ مرتب کرتے وقت انہیں نہ صرف فراموش کیا جارہ ہے بلکہ تاریخ کومنے کر کے صریح مخالطہ انگیزی اور غلط بیانی سے بھی دریخ نہیں کیا جارہ انعلائے دیو بند نے چونکہ اسلام کی صحیح تعبیر کے خلاف ہر نظریاتی گراہی کا وف کر مقابلہ کیا ہے اس لئے مختلف نظریات کے لوگ سوچ سمجھے منصوب کے تحت تاریخ سے ان کا نام منانے کے دریے ہیں۔

یہ گراہ کن کوششیں انشاء اللہ بھی کامیاب نہیں ہوسکتیں کیکن ہم لوگوں پر جوان اللہ والوں کے ساتھ کم از کم کوئی ظاہری وابنتگی رکھتے ہیں 'یفریضہ ضرورعا کد ہوتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو سجح صورت حال سے باخبر کرنے اوران گراہ کن کوششوں کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کریں۔



يه جمله دارالعلوم مين معروف تفاكه:

#### ا كابر دارالعلوم كيا تھ؟

اکابرد یو بند کیا تھے؟ اس کا جواب مختر لفظوں ہیں یوں بھی دیا جاسکتا ہے کہ وہ خیرالقرون کی یادگار تھے۔ سلف صالحین کا نمونہ تھے۔ اسلامی مزاج و مذاق کی جیتی جاگی تصویر تھے۔ لیکن ان مختر جملوں کی تشریح تفصیل کرنے بیٹھیں تو ان کے لئے دفتر کے دفتر بھی نا کافی ہیں اور بچی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظوں ہیں ہمیٹنا مشکل ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ ان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و مذاق سے جو صحابہ کرام (رضوان الشعلیم) کی سیرتوں اوران کے طرز زندگی ہے مستیر تھا اور مزاج و مذاق وہ چیز ہے جے محصوں تو کیا جاسکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھیک ٹھاک بیان نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح گلاب کی خوشبوکو سونگھا تو جاسکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت الفاظ میں ڈھالناممکن نہیں۔ اس طرح ان حضرات کے مزاج و مذاق کو ان کی حضورات کے مزاج مزاج کی دارالعلوم دیو بند ججۃ الاسلام حضرت مولا ناحمہ قاسم نا نوتو کی رحمۃ الشعلیہ کے علوم بحر نابید کنار سے ان کی مقام بلند کا بچھا نیور وغیرہ سے ان کے مقام بلند کا بچھا نداز ہوتا ہے اور ان میں سے بعض تصانیف تو الیمی ہیں کہا چھا چھے سے ان کے مقام بلند کا بچھا نداز ہوتا ہے اور ان میں سے بعض تصانیف تو الیمی ہیں کہا چھا چھے علی بی کہا جھی بین ہیں آتی ' حدیہ ہے کہان کے ہم عصر بزرگ مولا ناحمہ یعقو ب صاحب نا نوتو گی کا علیا کی سیجھ میں نہیں آتی ' حدیہ ہے کہان کے ہم عصر بزرگ مولا ناحمہ یعقو ب صاحب نا نوتو گل کا کہا کہا تھا ہے کہان کے ہم عصر بزرگ مولا ناحمہ یعقو ب صاحب نا نوتو گل کا کا

''میں نے آب حیات کا چھم تبہ مطالعہ کیا ہے اب وہ پچھ پچھ بیس آئی ہے''
اور حکیم الامت مولا نا اشرف علی صاحب تھا نوگ فرماتے ہیں کہ اب بھی مولا نا نا نوتوگ کی کہ تخریریں میری سجھ میں نہیں آئیں اور زیادہ غور وغوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں اس کئے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھالیتا ہوں کہ ضرورت کاعلم حاصل کے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھالیتا ہوں کہ ضرورت کاعلم حاصل کرنے کے لئے اور سہل سہل کتا ہیں موجود ہیں' پھرکیوں مشقت اٹھائی جائے۔ ایسے وسیع وعمیق علم کے بعد بالخصوص اور جب اس پرعقلیات کا غلبہ ہوگا عموماً علم وضل کا زبردست پندار ہو جایا کرتا ہے لیکن حضرت نا نوتوگ کا حال ہے تھا کہ خود فرماتے ہیں:

''جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں ای طرح مولویت کا دھیہ بھی مجھ پرلگا ہوا ہے'اس لئے بھونک بھونک کرقدم کورکھنا پڑتا ہے۔اگرییمولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی یہ نہ چاتا۔''

چنانچیان کی بےنسی کاعالم بیتھا کہ بقول مولا نااحمد حسن صاحب امروہوی بھیتیہ: حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحبؓ جس طالب علم میں تکبر دیکھتے تھے اس ہے بھی بھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے۔

۲۔ یہی حال حضرت مولانا رشیداحمد صاحب گنگوہی کا تھا۔ انہیں ان کے تفقہ کے مقام بلند کی بناء پر حضرت مولانا نانوتوی نے ''ابو صنیفہ عصر'' کا لقب دیا تھا۔ اور وہ اپنے عہد میں اس لقب سے مشہور تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری جیسے بلند پایے محقق جو علامہ شامی کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لئے تیار نہ تھے۔ حضرت گنگوہی کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی واقعہ سناتے ہیں کہ:

"حضرت مولانا گنگوبی آیک مرتبه حدیث کاسبق پڑھارہے تھے کہ بارش آگی سب طلبہ کتابیں لے لے کراندر کو بھا گے مگر مولانا سب کی جو تیاں جمع کررہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں لوگوں نے بیرحالت دیکھی تو کٹ گئے۔"

سا۔ شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب قدس سرہ کے علم وفضل کا کیا ٹھکانہ لیکن حضرت تھانو گی رادی ہیں کہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کا اصرار کیا۔ مولا نانے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پروعظ کے لئے کھڑے ہوگئے اور حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا کہ

''ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے''

مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا'' بیتر جمہ غلط ہے اور جس کوتر جمہ کرنا بھی صحیح نہ آئے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں۔''

حضرت شیخ الہندگا جوابی رومل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں جا ہے کہ تھوڑی دیرگریبان میں مندڈ ال کرسوچیں کدان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے ؟ ضیح ترجمہ تھا اور ان صاحب کا انداز بیان تو بین آ میز ہی نہیں اشتعال انگیز بھی تھا۔لیکن اس شیخ وقت کا طرزعمل سنیے ٔ حضرت تھانویؓ فرماتے ہیں کہین کر:

مولانا فورأ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیا تت نہیں مگر ان لوگوں نے مانانہیں۔ خیراب میرے پاس عذر کی بھی دلیل ہوگئی لینی آپ کی شہادت چنا نچے وعظ تو پہلے ہی مرحلے پرختم فرما دیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ 'مفلطی کیا ہے تاکہ آئندہ بچوں' انہوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اٹ قل (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ اصر زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے' مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے برجت فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے ''دیاتینی مثل صلصلة الحوس و هو اشد علی النے'' (بھی مجھ پروحی گھٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پرسب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے) کیا یہاں بھی اصر (زیادہ نقصان دہ) کے معنی میں ہے وہ صاحب دم بخو درہ گئے۔

سے کیم الامت حفرت مولانا انٹرن علی صاحب تھا نوگ جب کانپور میں مدرس تھے۔
انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پراپ استاد حضرت شخ الہندگو بھی مدعو کیا۔ کانپور میں بعض
اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے۔اور پچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ادھر علماء
دیو بند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دین علوم کی طرف رہتی تھی۔اس لئے حضرات سے بچھتے تھے کہ علماء
دیو بند کومعقولات میں کوئی درک نہیں ہے۔حضرت تھا نوگ اس وقت نو جوان تھا اوران کے دل
میں حضرت شخ الہندگو مدعوکر نے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کا نبور کے
علماء کو پہتہ چلے گا کہ علماء دیو بند کاعلمی مقام کیا ہے۔ اور وہ منقولات (معقولات دونوں میں کیسی
کامل دستگاہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شخ البندگی تقریر ہوئی حسن اتفاق سے
تقریر کے دوران کوئی مسئلہ زیر بحث آ گیا اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت تھا نوگ شخ البندگی
تقریر نانا چا ہتے تھے وہ نہیں آ نے تھے۔ جب حضرت گی تقریر شاب کو پنچی اوراس معقول مسئلے کا
تقریر نانا چا ہتے تھے وہ نہیں آ نے تھے۔ جب حضرت کی تقریر شاب کو پنچی اوراس معقول مسئلے کا
دخترت تھا نوگ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شخ الهندگی مقام کا
اندازہ ہوگا۔لیکن ہوا ہے کہ جو نہی حضرت شخ الهندگ نے ان علماء کود کھا تقریر کو کو قرائد تھی کورائد تھی کو انتظار تھا۔

دیا ادر بیٹھ گئے۔حضرت مولا نا فخر الحن صاحب گنگوہیؓ موجود تھے۔انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ۔

''حضرت اب تو تقریر کا اصل واقعه آیا تھا آپ بیٹھ کیوں گئے؟ شیخ الہندنے جواب دیا دراصل یہی خیال جھے بھی آگیا تھا۔''

حضرت علی بڑائیڈ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آنخضرت مُلُائیڈ اک شان میں گتا خی گردی تھی توہ واس پر چڑھ دوڑے اورائے زمین پرگرا کراس کے سینے پرسوار ہو گئے۔ یہودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھیانا ہوکراس نے حضرت علی بڑائیڈ کے روئے مبارک پر تھوک دیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی اس کو چھوڑ کرفوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بناء پراس یہودی سے الجھا تھا اگر تھوکنے کے بعد کوئی اور کاروائی کرتا تویہ اپنے نفس کی مدافعت ہوتی۔

حفرت شخ الہند نے اپنے اس عمل ہے حضرت علیؓ کی بیسنت تازہ فرمادی۔مطلب یہی تھا کہ اب تک تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہور ہی تھی لیکن بیرخیال آنے کے بعد اپنا علم جتانے کے لئے ہوتی ۔اس لئے اسے روک دیا۔

۵۔ مدرسہ معینیہ اجمیر کے معروف عالم حضرت مولا نامجم معین الدین صاحب معقولات کے مسلم عالم سے انہوں نے شخ البند حضرت مولا نامجمود حسن صاحب قدس سرہ کی شہرت من رکھی تھی۔ ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا۔ تو آیک مرتبہ دیو بند تشریف لائے اور حضرت شخ البند کے مکان پہنچ گئے۔ تو گری کا موسم تھا وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جوصرف بنیان اور تہبند پہنے ہوئے تھے۔ مولا نامعین الدین صاحب نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ جھے حضرت مولا نامحمود من سے مولا نااجمیری کو اندر لے گئے آرام محمود حسن صاحب سے بھایا اور کہا کہ 'ابھی ملاقات ہوجاتی ہے' مولا نااجمیری منتظرر ہے استے میں وہ شربت لے سے بھایا اور کہا کہ ''ابھی ملاقات ہوجاتی ہے' مولا نااجمیری منتظرر ہے استے میں وہ شربت لے آ کے اور مولا ناکو پلایا۔ اس کے بعد مولا نااجمیری نے کہا کہ '' حضرت مولا نامحمود حسن صاحب کو اطلاع کر دیجے'' ان صاحب نے فرمایا کہ آ پ بے فکر رہیں اور آرام سے تشریف رکھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نااجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نااجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا لے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا ہے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا تھوڑی دیر بعد وہ صاحب کھانا ہے آئے اور کھانے پر اصرار کیا مولا نا اجمیری نے کہا میں مولا نا انہوں کھانا ہے آئے اور کھانے پر اس ادبی کیا تھانے کے کہا میں مولا نا انہوں کے کہا میں مولا نا ابیا کیا کہا مولا نا انہوں کیا کہا میں مولا نا انہوں کیا تھانے کے کہا کو نا کے کہا کھی کو کھانے کے کہا کیا کہا کے کہا کہ کی کو کھانے کے کو کھانے کے کہا کو کی کو کھانے کے کھانے کے کہا کے کہا کھانے کے کھانے ک

محمود حسن صاحب سے ملئے آیا ہوں۔ آپ انہیں اطلاع کردیں۔ ان صاحب نے فرمایا کہ انہیں اطلاع ہوگئ آپ کھانا تناول فرمالیں۔ ابھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مولانا اجمیری صاحب ؒ نے کھانا کھایا تو ان صاحب نے انہیں پکھا جھلنا شروع کردیا۔ جب دیرگزرگئ تو مولانا اجمیری صاحب ؒ برہم ہو گئے اور فرمایا کہ آپ میراوقت ضائع کررہے ہیں میں مولانا سے ملئے آیا تھا اور اتن دیرہوچی ہے! ابھی تک آپ نے ان سے ملاقات نہیں کرائی اس پروہ صاحب ہولے کہ:

در اصل بات ہے کہ یہاں مولانا تو کوئی نہیں البتہ محمود خاکساری کانام ہے۔ ''
مولانامعین الدین صاحبؒ ہکا بکارہ گئے اور پیہ چل گیا کہ حضرت شخ الہند صاحب کیا چیز

يں۔

۲- امام العصر حضرت علامه سيدمحمد انورشاه صاحب تشميرى "علم وضل مين يكتائے روزگار شهر حكيم الامت حضرت مولا نا اشرف على صاحب تھا نوئ اپن مجلس ميں نقل كرتے ہيں كه ايك عيسائى " فيلسوف" نے لكھا ہے كه اسلام كى حقانيت كى ايك دليل بيہ ہے كه غزائى جيسامحقق اور مدقق اسلام كو سمجھتا ہے" - بيه واقعہ بيان كر كے حكيم الامت نے فرمايا۔" ميں كہتا ہوں كه مير سے زمانے ميں مولا نا انور شاہ صاحب كا وجود اسلام كى حقانيت كى دليل ہے كه ايسامحقق اور مدقق عالم اسلام كوحق سمجھتا ہے اور اس پرايمان ركھتا ہے -

انبی حضرت شاہ صاحب بُرِینی کا واقعہ حضرت مولا نامحمد انوری صاحب بُرِینی بیان فرماتے ہیں کہ مقدمہ بہاول پور کے موقع پر جب حضرت شاہ صاحبؓ نے قادیا نیوں کے کفر پر ایک بے نظیر تقریر مائی اوراس میں بھی فرمایا کہ:

''جو چیز دین میں تواتر ہے ثابت ہے اس کامئر کا فر ہے۔' تو قادیانیوں کے گواہ نے اس پر اعتراض کیا''آپ کو جاہے کہ امام رازگ پر کفر کا فتو کی دیں کیونکہ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں علامہ بحرالعلومؓ نے لکھاہے کہ امام رازگ نے متواتر معنوی کا انکار کیا ہے۔''

اس وقت بڑے علاء مجمع میں تھے۔سب کو پریشانی ہوئی کہ فواتے الرحموت اس وقت پاس نہیں ہے۔اس کا جواب کس طرح دیا جائے؟ مولانا محمد انور کی جو اس واقعے کے وقت موجود تھے فرماتے ہیں۔ '' ہمارے پاس اتفاق سے وہ کتاب نہ تھی۔مولا نا عبدالطیف صاحب ناظم مظاہر العلوم سہار نپوراورمولا نامرتضٰی حسن صاحبؓ حیران تھے کہ کیا جواب دیں گے۔

لین ای حرانی کے عالم میں حضرت شاہ صاحب کی آ واز گوئی: نج صاحب! لکھیے میں نے بتیں سال ہوئے یہ کتاب دیکھی گئی اب ہمارے پاس یہ کتاب نہیں ہے۔ امام رازگ دراصل یہ فرماتے ہیں کہ لا تجمع امنی علی الصلالة تو اتر معنوی کے رہے کوئیں پہنچی کا لہٰذا انہوں نے اس صدیث کے متواتر معنوی ہونے کا انکار فرمایا ہے نہ کہ تو اتر معنوی کے جمت ماننے کا۔ ان صاحب نے حوالہ پیش کرنے میں دھوکے سے کام لیا ہے ان سے کہو کہ عبارت پڑھیں ورنہ میں ان سے کہو کہ عبارت پڑھیں ورنہ میں ان سے کہو کہ عبارت

چنانچہ شاہد نے بیرعبارت پڑھی۔ واقعی اس کامفہوم یہی تھا جوحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا۔ مجمع پرسکتنہ طاری ہو گیا۔اور حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:

''جج صاحب! بیصاحب ہمیں منہم (لا جواب) کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیونکہ طالب علم ہوں' میں نے دو چار کتابیں دیکھر کھی ہیں میں انشاء اللہ فہم نہیں ہونے کا۔''

ایک طرف علم وفضل اور قوت حافظہ کا پیمجے العقول کا رنامہ دیکھیے کہ بتیں سال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا ایک جزوی حوالہ کتی جزری کے ساتھ یا درہا۔ دوسری طرف اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کتنے بلندو بانگ دعوے کرتالیکن مولا ٹاکے بیالفاظ ملاحظہ فرمایئے کہ وہ تواضع کے سرمقام کی غمازی کررہا ہے اور بی حض لفظ ہی نہیں ہیں وہ وا قعتا اپنے تمام کمالات کے باوجود اپنے آپ کوایک معمولی طالب علم سجھتے تھے اور اس دعاء نی صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر تھے کہ:
اللہ م اجعلنی فی عینی صغیر او فی اعین الناس کہیوا۔

حضرت مولانا محمد انوری ہی رادی ہیں کہ ایک دفعہ شاہ صاحب بیشی کشمیر تشریف لے جارہے تھے۔بس کے انظار میں سیالکوٹ کے اڈے پرتشریف فر ماتھے۔ ایک پادری آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے چبرے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم دین ہیں فرمایا کہ تھے کھے پھران نہیں میں تو طالب علم ہوں۔اس نے کہا آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے۔فرمایا کہ کچھ بھران کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ دیم علو ہم ہواں کی بیشکل نہیں ہے 'پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلیب کے متعلق فرمایا کہ دیم علو ہم ہواں کی بیشکل نہیں ہے 'پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی نبوت پر چالیس دلاکل دیئے دس قر آن مجید ہے ٔ دس تورات ہے ٔ دس انجیل سے اور دس عقلی۔ وہ پا دری ان کی تقریرین کر کہنے لگا اگر مجھے اپنے مفادات کا خیال نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا۔ نیزیہ کہ مجھے خودا پنے مذہب کے متعلق بہت ہی باتیں آپ ہے معلوم ہوئیں۔

#### ٔ سادگی اور مخلوق خدا کا خیال:

حضرت مولانا مظفر حسین کاندهلوی گا شار بھی اکابر دیو بند میں ہے ان کے علم وفضل کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ مجمد اسحاق صاحب ؒ کے بلا واسطہ شاگر داور حضرت شاہ عبد الغی محدث دہلوی کے ہم سبق ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ داستہ میں ایک بوڑھا ملا جو بوجھ لیے جارہا تھا۔ بوجھ زیادہ تھا اور بمشکل چل رہا تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب ؒ نے یہ حال دیکھا تو اس سے وہ بوجھ لے لیا اور جہاں وہ لے جانا چاہتا تھا وہاں بہنچا دیا۔ اس بوڑھے نے ان سے پوچھا! اجی تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں کاندھلہ میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا وہاں مولوی مظفر حسین بڑے ولی ہیں اور سے کہ کران کی بڑی تحریف شروع کر دی مگر مولانا نے فر مایا : اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہاں نماز تو پڑھ لے ہے۔ تعریف شروع کر دی مگر مولانا نے فر مایا : اور تو اس میں کوئی بات نہیں ہاں نماز تو پڑھ لے ہے۔ اس نے کہا واقعی آ گیا جو مولانا نے فر مایا میں ٹھیک کہتا ہوں۔ وہ بوڑھا ان کے سر ہوگیا۔ اسے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا کو جانتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا بھلے کے سر ہوگیا۔ اسے میں ایک اور شخص آ گیا جو مولانا کو جانتا تھا۔ اس نے بوڑھے سے کہا بھلے مانس مولانا مظفر حسین بھی ہیں۔ اس پروہ بوڑھا مولانا سے لیٹ کر دونے لگا۔

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ اشراق کی نماز پڑھ کرمبجد سے نکلا کرتے تھے اور اپنے تمام رشتہ داروں کے گھرتشریف لے جاتے جس کسی کو بازار سے کچھ منگوانا ہوتا اس سے پوچھ کر لا دیتے اور طرہ یہ کہ اس زمانہ میں پلیے کم ہوتے تھے عموماً غلے کے عوض خرید وفروخت ہوتی تھی چنانچہ آپ گھروں سے غلہ باندھ کرلے جاتے تھے۔

یبی حال دیو بند کے مفتی اعظم حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کا تھا۔علم وفضل کا توبیہ عالم کہ آج ان کی''عزیز الفتاد کی'' کتاب عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لئے ماخذ بنی ہوئی ہے۔ اور فتو کی کے ساتھ شخف کا بیام کہ وفات کے وفت بھی ایک استفسار ہاتھ میں تھا جے موت ہی

نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پرڈال دیا تھا۔لیکن سادگی' تواضع اور خدمت خلق کا بیہ مقام کہ والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب بھیلیے تحریر فرماتے تھے:

"کوئی کیے سمجھے کہ یہ کوئی بڑے عالم یا صاحب کرامات صوفی اور صاحب نسبت شخ بیں۔ جبکہ غایت تواضع کا میالم ہو کہ بازار کا سوداسلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا بھی خودلاتے۔ بوجھ زیادہ ہوجاتا تو بغل میں گھری دبالیتے اور پھر ہرایک کے گھر کا سودامع حساب کے اس کو پہنچاتے۔"

شیخ الا دب حضرت مولا نا اعزاز علی صاحب دار العلوم کے ان اساتذہ میں سے ہیں جن کے عشاق اب بھی شاید لاکھوں سے کم نہ ہوں گے ان کے رعب اور دبد ہے کا بی عالم تھا کہ طلباء ان کے نام سے تھرات والا نکہ مار نے پیٹنے کا کوئی نوال نہ تھا۔ والد ما جد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب بیستہ بھی ان کے شاگر دہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ ہم چند آ دمی سفر پر روانہ ہوئے سفر کے آغاز میں مولا نانے فرمایا کہ مجھے امیر بنانا چاہتے ہوتو تھیک ہے گرامیر کی اطاعت کرنا ہوگی۔ ہم نے کہاانشاء اللہ ضرور ہوگی۔ اب جوروائی ہوئی تو مولا نانے اپنا اور ساتھیوں کا سامان خودا ٹھا لیا۔ ہم نے دوڑ کر سامان لینا چاہا تو فرمایا نہیں امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ پھر سفر کے ہر مربطے میں مشقت کا ہر کام خود کرنے کے لئے آگے ہوئے تو صحة اور کوئی گیرونی تو مولا تاتے۔

شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن صاحب کا معمول تھا کہ سارا دن تعلیم و قدریس کی محنت الشاتے اور اس کے باوجود رات کو دو بجے بیدار ہو جاتے اور فجر تک نوافل پڑھتے اور رمضان المبارک میں تو تمام رات جاگتے رہنے کا معمول تھا۔ حضرت کے بہاں تر اوت سحری سے ذرا پہلے تک جاری رہتی تھی اور مختلف حفاظ کی گئی پارے سناتے تھے یہاں تک حضرت کے پاؤں پر ورم آ جا تاحق تعالی شائ ہمارے ان اکا برکے درجات بلند فرمائیں آ مین۔

محمرتقى عثانى دارالعلوم كراجى

#### ججة الاسلام

# حضرت مولا نامحمه قاسم نا نوتو کُنَّ

#### بانی دارالعلوم دیوبند

قصبہ نانو تہ کا ندھلہ ٔ دیو بند گنگوہ اور تھانہ بھون مشہور علمی مراکز ہیں یہاں خاندان شیوخ '
فاروتی ' عثانی ' صدیقی اور انصاری آباد ہے اور یہ قصبے ہمیشہ سے بزرگوں اور مشاکخ کے مسکن
رہے ہیں۔ جمتہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوگ کا مولد اور وطن عزیز قصبہ نانویہ ضلع
سہار نیور ہے جو دیو بند سے بارہ میل مغربی جانب واقع ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جاملتا ہے آپ کا تاریخی نام خور شید حسین اور تاریخ پیدائش شعبان
یارمضان ۱۲۲۸ ہجری ہے والدصاحب کا نام شخ اسدعلی بن غلام شاہ ہے جونہایت پر ہیزگار اور
صوم وصلو ہ کے پابند تھے۔

آپ بچپن ہے ہی ذہین طباع مختی اور سعادت مند سے تعلیم کے دوران ہمیشہ اپنا ساتھیوں میں نمایاں رہے بہت چھوٹی عربیں قرآن مجید پڑھ لیا تھا۔ آپ نے قصبہ دیو بند میں فاری عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی اس کے بعد مولا نامملوک علی صاحب ؓ کے ہمراہ ۱۲۹ ہجری میں دبلی پنچے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے جھوٹے صاحبز ادے حضرت شاہ عبدالغنی دہلوگ سے علوم حدیث کی تکیل کی فراغت تعلیم کے بعد آپ نے کتابت کا کام شروع کیا اور سب سے پہلے مولا نا احمد علی صاحب سہار نبوریؓ کی بخاری شریف کی تھجے اور کتابت فرمائی اور کافی صب سے بہلے مولا نا احمد علی صاحب سہار نبوریؓ کی بخاری شریف کی تھجے اور کتابت فرمائی اور کافی عرصہ میر ٹھاور دبلی میں کتابت کا کام کرتے رہاں کے ساتھ ساتھ تدریس و درس کا سلسلہ بھی عرصہ میر ٹھاور دبلی میں کتابت کا کام کرتے رہاں کے ساتھ ساتھ تدریس و درس کا سلسلہ بھی صاحب امروہ گی جھڑت مولا نا حکیم محمد میں مراد آبادیؓ اور حضرت مولا نا فیض آلحن صاحب صاحب امروہ گی جھڑت مولانا کیم کے دمانہ کی بیت کی اور شخرت مولانا فیض آلحن صاحب سے شخطرت مولانا کیم کے دمانہ کئی بیت کی صدت میں جدیث پڑھائی ہے اس و دران آپ نے شیخ المشائ خضرت حاجی المداد اللہ تھانوی مہاجر کئی بیت کی دست جی پرست پر بیعت کی اور شخطرت حاجی المداد اللہ تھانوی مہاجر کئی بیت کے دست جی پرست پر بیعت کی اور شخطرت حاجی المداد اللہ تھانوی مہاجر کئی بیت کی دست جی پرست پر بیعت کی اور شخطرت حاجی المشائ خطرت حاجی المداد اللہ تھانوی مہاجر کئی بیت کی دین پرست پر بیعت کی اور

سلوک وتصوف کے منازل طے کرنے کے بعد خلعت خلافت سے نوازے گئے آپ نے جوانی ہی میں اپنے آپ کوئیکی اور تقویٰ کے سانچے میں ڈھال دیا تھا اور اپنی زندگی کو ایک خاص نہج پر استوار کرلیا تھا۔ آپ کے مرشد حضرت حاجی صاحبؒ کا ارشاد ہے۔ کہ

''ایےلوگ مجھی پہلے زمانہ میں ہوا کرتے تھاب مدتوں سے نہیں ہوتے''

ایک مرید کے لئے مرشد کا پیزاج تحسین کچھ کم نہیں ہے آپ خوش مزاج اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے اور حد درجہ منکسر المزاح بھی تھے شہرت سے گریزال بڑائی سے نفور اور ریا سے کوسوں دور تھے مسئلہ خود مبھی نہ بتاتے 'کسی کے حوالے سے بیان کرتے' فتو کی پر نام لکھٹا اور مہر لگانا آپ کونالپند تھے امامت سے گھبراتے اور ہمیشہ مقتدی بن کرنماز ادا کرتے تھے علم ومل زہد وتقوی کے بہاڑ تھے بہت بڑے مناظر عجامداور جفاکش تھے باظل فرقوں کے یا در بول سے بہت ہے مناظرے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہے۔ جب سے انگریز نے ہندوستان پر قدم جمائے اور مختلف ہتھکنڈوں سے دوسرے مذاہب کو پا مال کرنے اور عیسائیت کو پھیلانے کے لئے کوششیں شروع کیں تواس کی مدافعت اور مزاحمت کے لئے مسلمانوں کی ایک انقلا بی جماعت تیار ہوگئ ۔ اس جماعت میں با قاعدہ امامت کا نظام تھا، تیسرے امام شاہ عبدالغی دہلو کی مقرر ہوئے ان کے انتقال کے بعد ۱۸۴۲ء میں حاجی امداد الله مهاجر کی امام مقرر موسے اور جب ۱۸۵۷ء کی ابتداء ہوئی تو انقلابی جماعت بھی حرکت میں آگئ حضرت حاجی صاحبؓ کے رفقائے کار میں مولا نامحمہ قاسم نا نوتويٌ مولا نا رشيد احد كَنُكُوبيُّ مولا نامحد يعقوب نا نوتويٌ مولا ناشيخ محمد تفانويٌ اور حافظ ضامن تفانوی شهید شامل تھے۔ جہاد حریت کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا تو مولانا شخ محم محدث تھانویؒ نے بے سروسامانی کا ذکر کر کے جنگ آ زادی میں بھر پور حصہ لینے سے گریز کی تجویز پیش کی تو مولا نا نانوتوی میشد نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا ہم اصحاب بدر ہے بھی زياده بيسروسامان بين؟

حفرت حاجی صاحب نے پیفقرہ ساتو تڑپ اٹھے اور فر مایا کہ ·

"الحدمد لله انشراح ہوگیا"اور جہادی تیاری شروع کردی گئ واجی امداداللدامیر مولانا نانوتو ک سیدسالار مولانا گنگوی قاضی مقرر ہوئے اور قصبہ تھانہ بھون دارالاسلام قرار پایا۔

میرٹھ کے بعد دہلی اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر جنگ چھٹر چکی تھی۔ آپ نے اپنے امیر کی قیادت میں جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تھانہ بھون بھی اس شدید جنگ کی لپیٹ میں تھا، قتل وغارت کا بازار گرم تھا' مکانات پرمٹی کا تیل چھٹرک کر آگ لگا دی گئی غرض دیکھتے ہی دیکھتے قصبہ تھانہ بھون خاکشر کا ڈھیر بن گیا۔

آ پ اور آ پ کے رفقائے کار پر الزام تھا کہ تھانہ بھون کے فساد میں آ پُ اور آ پ کے رفقاء پیش پیش بھے اور اس طرح آ پ رفقاء پیش پیش بھے اور اس طرح آ پ نے راہ حق میں سنت یو بھی کوزندہ کیا۔

اس دور میں مسلمانوں پر جو جومظالم توڑ ہے گئے ان کا تصور آج بھی لزرہ طاری کردیتا ہے؛
علاء کو تختہ دار پر لنکوانا' بدن پر گرم استریاں پھیرنا' سرگرم کارکنوں کی جبری جلا وطنی' عورتوں کی
عصمت دری' بچوں کے ساتھ انتہائی خلا لممانہ سلوک اور بوڑھوں کو جگر پاش تشدد بیسب پچھ آج
بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور نا قابل تر دید ہے ظلم وستم کا ایک نمونہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو
خزیر کی کھالوں میں سی دیا گیا اور قتل کرنے سے پہلے ان کے بدن پر خزیر کی چربی ملی گئی اور انہیں
جلادیا گیا۔

ان شدائد ومصائب کا مقصد مسلمانوں کا خاتمہ اور انہیں برورعیسائیت میں داخل کرنا تھا لیکن نتیجہ صفر رہا اور کسی بھی طرح انگریز مسلمانوں کی حمیت دینی پست نہ کرسکا اور نہ ہی ان کے ایمان وعقیدہ کے ایوان میں ہاکا ساار تعاش پیدا کرسکا جب بیہ چال بری طرح ناکام ہوگئ تو پھر دوسر ہے طریقے آزمانے شروع کردیے ' ذہنوں کی تبدیلی ' سوچ اور فکر کی تبدیلی اور اس کے لئے علمی اور نفسیاتی حرب ' تاریخ شاہد ہے کہ ایسے حرب اکثر موثر اور بیشتر کارگر ثابت ہوئے ہیں ' اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے انتہائی نازک اور نامساعد حالات میں مولا نامحہ قاسم نانوتو گئے کے نتیجہ رس د ماغ اور سیماب کی طرح بیقرار ول نے فیصلہ کیا کہ اس حرب کا تو رہمی ایسا ہونا جو اسلام کا چاہیے چنانچہ یہ احساس محرک بنا اور ۱۸۲۵ء میں دارالعلوم دیو بند کا قیام عمل میں آیا جو اسلام کا حمضوظ قلعہ اور مسلمانوں کا نا قابل شکست حصار ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیو بند آپ کا زندہ جاوید کارنامہ ہے اور صدقہ جاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ جاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ خاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ خاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ خاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ خاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہے اور صدقہ خاربہ ہے جو انشاء اللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جس نے آپ کی کارنامہ ہیں۔

شخصیت کوبھی لا زوال بنادیا' جب مدرسہ کے افتتاح کی خبر آپ کے مرشد حاجی امداد اللہ صاحبؓ کو مکہ کرمہ میں پینچی اور کہا گیا کہ حضرت! ہم نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے تو حاجی صاحبؓ نے فر مایا کہ:

"سجان الله! آپ فرماتے ہیں ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے می خبرنہیں کہ نتی پیشانیاں اوقات سحر میں سر بعود ہو کر گڑ اتی ہیں کہ خداوند! ہندوستان میں بقاءاسلام اور تحفظ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کرید مدرسدان ہی سحرگا ہی دعاؤں کا تمریبے۔"

بلاشبدد یو بنداسلام کا احصار اور بقائے اسلام کا بحوثر ذریعہ ثابت ہوا ہے دار العلوم دیو بند نے جو خدمات اسلام اور تحفظ اسلام' علوم قرآن و حدیث کی نشرو اشاعت' مسلمانوں کی عملی تربیت کے سلسلہ میں سرانجام دی ہیں دہ تاریخ کا ایک ایباروشن باب ہے جوآ کندہ نسلوں کے لئے باعث فخر ہے اور اس سے علم وعمل کی دنیا میں روشنی نظر آتی ہے وار العلوم سے مسلک افراد ایخ باعث فخر ہے اور اس سے علم وعمل کی دنیا میں روشنی نظر آتی ہے وار العلوم سے مسلک افراد ایخ دور کے بگاندروزگار عالم' محدث' مفسر' محقق' فقہیہ اور مصنف ہیں اور اپنے اور کی متاز علاء مانے گئے ہیں دار العلوم کے سر پرستوں میں آپ کے بعد مولا نارشید احمد گنگوہی مُشفین مولا نا اشرف علی تھانوی اور مولا نا شاہ عبد الرحیم رائیوری شامل ہیں۔ اور دار العلوم کے فضلاء میں مولا نا اشرمولا نامجود الحسن دیو بندی علامہ محمد انور شاہ تشمیری علامہ شمیری علامہ شمیری مولا نا مرتضی حسن چاند احمد مدتی مولا نا مجد مدتی مولا نا عبید اللہ سندھی مُراث مولا نا مرتضی حسن چاند اور گا ور مولا نامجد مولا نامجد مولا نامول مشاہیر علاء شامل ہیں جن کے علم وعمل اور زہدو تقوی کی مثالیں ابنہ مولوں مشاہیر علاء شامل ہیں جن کے علم وعمل اور زہدو تقوی کی مثالیں ابنہ میں ملتیں۔

بہر حال حضرت نانوتو ی اپنے دور کے عظیم محدث ادر محقق تھے اور سے عاشق رسول تھے تو اطلاع میں اور فنائیت کا بیا عالم تھا کہ لوگ مولوی صاحب کہدکر پکارتے مگر آپ نہ ہو لتے کوئی نام لے کر پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے اور عزت واحترام سے ہولتے تھے عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت مُولا نَا نَا نُوتُو يُ كَي شَانَ عَالَمَا نَهِي نَهُ دَرُونِيَّا نَهُي بَلَكَ عَاشَقَا نَهْ ان هَي اور آپ كَي مجلس دوستانه هوتی تقی گاڑھے كے كپڑے پہنتے تھے ایک مرتبہ دیو بند سے نا نو تہ تشریف لے جاتے ہوئے ایک جولا ہے نے بوجہ سادگی کے اپنا ہم قوم سجھ کر پوچھا کہ سوت کا آج کیا بھاؤ ہے مولا نانے جواب دیا کہ بھائی آج باز امر جانانہیں ہوا۔'' (فقص الاکابر)

آپ کوسرز مین عرب سے ایساتعلق تھا کہ جس کی مثال اس دور میں ملنی مشکل ہے چنا نچہ جب آپ حج کے لئے تشریف لے جاتے تو اپنا جوتا اتار لیتے تھے اور عرب کی حدود میں پینچتے ننگے یاؤں پھرتے رہتے تھے فرماتے تھے کہ:

'' جس زمین اور گلی کو چوں میں پیغیمر آخرالز مان مَثَاثِیَّا کے قدم مبارک لگے ہوں وہاں' میں جوتے پہن کر چلوں۔''

کیا محبت وعشق ہے اپنے آ قائے نا مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہر حال آپ روحانیت وعلیت کے اعلی مقام پر فائز تھے درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف کھی ہیں جواپنے مرتبہ کی آپ ہی دلیل ہیں حضرت عکیم الامت تھانوگ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی کتابوں کا ترجہ عربی میں کر دیا جائے اور نام نہ بتایا جائے تو یہی کہاجائے گا کہ یہ کتابیں امام رازی یاامام غزائی کی کھی ہوئی ہیں

آپ کی مشہور تصانیف یہ ہیں: تقریر دلپذیر تخدیر الناس آب حیات انتصار الاسلام تصفیۃ العقا کہ ججۃ الاسلام قبلہ نما تحفۃ الحمیہ مباحثہ شاہجہان پور جمال قامی توثیق الکلام اور اجو بدار بعین وغیرہ اگرچہ فہ کورہ کتابیں اردوزبان میں ہیں کیکن ان کا سمجھنا عوام تو عوام بعض علاء کے بس کا بھی نہیں ہے۔ الفاظ اور زبان نہایت سہل ہے گر علوم نہایت عالمانہ اور مشکل فہ کور

آپ نے دو تج کیے پہلا جج مولا نامحد یعقوب نانوتو کُ کی معیت میں ۱۲۷ ہجری میں کیا دوسرا جج ۱۲۹۴ ہجری میں مولا نارشید احمد گنگونگ اور دوسرے اکابرین امت کے ساتھ کیا اور آخر کارعلم وعمل کابی آفاب، جمادی الاول ۱۲۹۷ ہجرمی بروز جمعرات ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا۔ اِنَّا لِلَٰہِ وَإِنَّا اِلْہِہِ رَاجِعُونْ مَ۔

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

#### قطب عالم

### مولا نارشيداحر گنگوہي ميشيم

گنگوہ ضلع سہار نیور کا قدیم قصبہ ہے عرصہ قدیم سے بڑے بڑے اولیاء اللہ کا مولد اور مدفن ہے سہار نیور سے تقریباً سولہ میل اور تھانہ بھون سے تیرہ میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ قطب الارشاد حضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ کی بھائے کی ولادت باسعادت قصبہ گنگوہ محلّہ سرائے متصل خانقاہ حضرت شاہ عبدالقدوس صاحب گنگوہ کی مولا نا ہدایت احمد صاحب کے گھر میں لاذی قعد ۱۲۳۳ ھے بروز شنبہ بوقت عاشت ہوئی آپ کے والد ماجد کا نام مولا نا ہدایت احمد صاحب بن قاضی پیر بخش صاحب ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوایوب انصاری بھائے ہے جادر آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوایوب انصاری بھائے ہے۔ جادر آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوایوب انصاری بھائے۔

ابتدائی تعلیم گنگوہ کے ایک میاب جی صاحب سے حاصل کی پھر عربی و فارسی مولا نا عنایت صاحب اور مولا نامجر تقی صاحب سے پڑھی بعدازاں ۲۱ اھ میں تحصیل علم کے لئے دہ بلی کا سفر کیا اور چند دن قاضی احمد الدین پنجابی سے کچھ کتابیں پڑھیں اور پھراسی سال حضرت مولا نامملوک علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یبال دل جمعی سے پڑھنا شروع کیا 'حضرت مولا نامملوک علی صاحب کی خدمت محمد قاسم نا نوتو گ ۲۰ ۱۲ ھ میں دہ بلی پہنچ بچکے سے اور شروع سے مولا نامملوک علی صاحب کی خدمت میں رہتے سے تھے تھوڑ سے دنوں بعد علم وضل کے بید دنوں شمن و قمر ایک ساتھ ہو گئے اور تاحیات ساتھ رہے ' ید دنوں شمن و قمر مولا نامملوک علی صاحب کی خدمت میں عرصہ تک پڑھئے رہے۔ ساتھ دینوں حضر ایس سے بڑھا کرتے معقولات کی مشکل اور اونجی کتابیں صدرا' شمن باز غہ' میر زاہد قاضی وغیرہ ایسے پڑھا کرتے سے سے عافظ منزل پڑھا کرتا ہے' ذکاوت و ذہانت میں بید دنوں حضرات دہ بلی میں مشہور مولا نامملوک علی صاحب کو ان دونوں سے بہت زیادہ ہوگئے تھے ای وجہ سے اساتذہ خصوصاً مولا نامملوک علی صاحب کو ان دونوں سے بہت زیادہ عبت تا ساز ہوتی تو عیادت فرماتے اور قیام گاہ پر جاکران حضرات کو پڑھاتے سے عظم حدیث آپ نے ہندوستان میں خاندان ولی اللبی کے آگری چشم و چراغ حضرت شاہ تھے علی حدیث آپ نے ہندوستان میں خاندان ولی اللبی کے آگری چشم و چراغ حضرت شاہ تھے علی حدیث آپ نے ہندوستان میں خاندان ولی اللبی کے آگری چشم و چراغ حضرت شاہ

عبدالخی محدث دہاوی سے حاصل کیا ہے شاہ صاحب علم ظاہر وباطن میں شہرہ آفاق ہیں۔الحاصل حضرت گنگوہی ۲۱ سال کی عمر میں تمام علوم وفنون سے کمل ہو گئے اور واپس وطن تشریف لے گئے دھرت گنگوہی آبیت ہو جو ابو اس سال آپ کا نکاح آپ کے بڑے ماموں مولانا محمدتی صاحب کی صاحب ادی سے ہوا جو آپ کا سا دہمی تھے اور بڑے پا کباز بزرگ تھے حضرت گنگوہی آبیت جب دہلی ہے واپس تشریف لائے اور وطن عزیز میں قیام پذیر ہوئے تو بمقتصائے طبیعت آپ کوشوق ہوا کہ کوئی قشریف لائے اور وطن عزیز میں قیام پذیر ہوئے تو بمقتصائے طبیعت آپ کوشوق ہوا کہ کوئی طالب علم دین بل جاتا تو اس کو پڑھانا ہی شروع کردیتے اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا اور آک صاحب سیدمومن علی صاحب کو بھیج دیا ان ہی ایام میں ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت مولانا شخ محمر صاحب تھانوی گی تحریر (در بارہ مسئلہ روضتہ اقدس سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وبلم میں جوجگہ لیک قبر کے لئے افقادہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گئے شخ صاحب نے تھم لگایا قبر کے لئے افقادہ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گئے شخ صاحب نے تھم لگایا تھا کہ بیام تطعی ہے اور اس کا مشر ایسا ہو آبیا ہے و آبیا ہے ) ہی تحریر کی نے حضرت گنگوہی گی خدمت میں طفی حاصل ہوگا، قطعیت کا ثبوت دشوار ہے۔

یہ جواب جس وقت حضرت شخ صاحب بینیہ کی نظر سے گزراتو جوش وغضب میں بھر گئے
اور پھر کیا تھا طرفین سے سوال و جواب شروع ہو گئے۔ بالآ خرمولا نا گنگوہ گئے نے بغرض مناظرہ
ایک بارات کے ساتھ تھانہ بھون کا سفراختیار کیا اور بارات کے متعلق امور نکاح وغیرہ سے فارغ
ہوکر'' حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کئ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بعداستفسار آنے کا منشاء
ظاہر کیا تو حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے یہ کہہ کر کہوہ ہمارے بڑے ہیں'' مناظرے سے
منع فرمایا۔ چنانچہ آپ نے حضرت حاجی صاحب کی بات مان کی اور مناظرے سے باز آئے اور
اپنا اراد کا بیعت خاہر کیا تب حضرت حاجی صاحب ؓ نے باصرار و بسفارش حضرت حافظ ضامن
شہید بیعت کرلیا۔ بیعت ہونے کے بعد آپ نے بموجب ارشاد حضرت حاجی صاحب ذکرو
شہید بیعت کرلیا۔ بیعت ہونے کے بعد آپ نے بموجب ارشاد حضرت حاجی صاحب نے آٹھویں دن
ضغل شروع کیا اور بقول خود'' کہ پھر تو میں مرمنا'' چنانچہ حضرت حاجی صاحب ؓ نے آٹھویں دن

''میاں رشیداحمہ جونعت میں تعالیٰ نے مجھے دی تھی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کو

برهاناآب كاكام بـ

. جب آپ کو بیالیس دن رہتے ہوئے ہو گئے تب آپ نے وطن عزیز رخصت ہونے کی اجازت جاہی' حضرت حاجی صاحب بیشنیائے گنگوہ کے لئے رخصت کرتے وقت خلافت اور اجازت بیعت ان الفاظ کے ساتھ عنایت فرمائی

''اگرتم ہے کوئی بیعت کی درخواست کرے تو بیعت کر لینا''

خدا کی دین کا مویٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں اور پینمبری مل جائے

اس خدائی نعت کو (جس کے لئے در در کی خاک چھانی جاتی ہے) پاکر جب آپ گنگوہ تشریف لائے تو خانقاہ شاہ عبدالقدوس گنگوہ میں تشریف لائے تو خانقاہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی میں شنا کے حقیقہ کی مرمت کر کے آباد کیا اور رات دن ذکر وفکر الہی میں مشغول رہے 'راتوں کورویا کرتے تھے اور جولحاف آپ اوڑھا کرتے تھے باران اشک سے داغدار ہوگیا تھا۔

شب وصل بھی کیسی ہے الہی نہ سوتے کئے ہے نہ روتے کئے ہے

غرض یہ کہ ذکر الہی کی خوشبوؤں نے جب گنگوہ کے کوچہ و بازار اور خانہ وصحرا کو معطر کرنا شروع کیا تو ایک نیک بخت خاتون نے حضرت گنگوہ کی سے بیعت کی درخواست کی لیکن آپ نے انکار فرما دیا' اتفاق سے چند دنوں بعد حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے اور خاتون موصوفہ نے موقعہ کو غنیمت جان کر بتوسط حضرت حاجی صاحب بھر درخواست کی بالآ خر حضرت حاجی صاحب بھر درخواست کی بالآ خر حضرت حاجی صاحب کی تعمیل حکم میں آپ نے بیعت فرمالیا۔سلسلہ بیعت میں داخل ہونے والی میسب سے بہلی خاتون تھیں۔

معمولات پر مداومت اوراستقامت مشائخ دیوبند کی خصوصی شان ہے اور هقیقی نیمی کمال ولایت اور علامت عبدیت ہے چنانچہ ان مشائخ کے یہاں جو چیز روز اول معمولات میں داخل ہوئی اس کوجیشکی اور دوام حاصل رہاان حضرات نے "احب الاعمال عنداللہ دو مها" کو دلشین کر کے اعمال میں شان مجبوبیت پیداکی اور تقرب وولایت کے اعلی منازل کو طے کیا چنانچہ حضرت گنگوبی قدس سرہ کے بجاہدات وریاضات کا پیراندسالی میں بیعالم تھا کہ دیکھنے والوں کورتم آتا تھا۔ دن بھرصائم رہتے اور بعد مغرب چارر کعت نوافل کی بجائے ہیں رکعت صلوٰ قالا واہین پڑھا کرتے تھے جس میں تقریباً دو پارے قرآن شریف تلاوت فرماتے تے نمازے فارغ ہوکر جب دولت کدہ پر برائے تناول طعام تشریف لے جاتے تو اثناراہ اور گھر شہر نے کے وقفہ میں کئ کئی پارہ تلاوت فرما لیتے تھے اور بعد نماز عشاء تھوڑی دیر تک استراحت فرماتے اور دو بج تہجد کے لئے کھڑے ہو جاتے 'بعض نے آپ کو ایک بج بھی وضو کرتے دیکھا ہے' اور ڈھائی تین گھنے صلوٰ قاللیل میں مشغول رہتے اور صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ڈاک و جوابات استفتاء میں مصروف ہوتے اور دو پہر کو قبلولہ فرما کر بعد نماز ظہرتا عصر تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے'

آپاپ وقت کے نقہ وحدیث کے امام تھے اور تمام علوم کے بحر ذخار تھے کین حدیث و فقہ ہے آپ کو بہت زیادہ شخف تھا' آپ نے چودہ مرتبہ سے زیادہ ہدایہ کو پڑھایا ہے اور تقریباً صحاح سنہ کی تمام کتابیں آپ نے پڑھائی ہیں۔ غرض بیر کہ آپ کے علمی و روحانی کمالات کا اصاطہ کرنا بہت مشکل ہے صرف اتنا عرض کردینا کافی ہے کہ آپ کے فیض صحبت اور کفش برداری سے شخ الہند مولانا محمود الحن' حضرت مولانا خلیل احمہ سہار نپوری محضرت مولانا عبدالرجیم رائپوری اور حضرت مولانا حمد لی بھی میں سے شخ الہند مولانا حسین احمد مدنی بھی حضرات فلک ہند کے نیراعظم ہوئے ہیں۔ آپ کے علمی و روحانی کمالات کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکی آپ کے شخ طریقت کا خراج عقیدت ہی کافی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

''جوآ دمی اس فقیرامداداللہ ہے مجت وعقیدت وارادت رکھتا ہے وہ مولوی رشید احمد سلم' کو جوتمام کمالات' علوم ظاہری اور باطنی کے احمد سلم' کو جوتمام کمالات' علوم ظاہری اور باطنی کے جامع ہیں بجائے میرے بلکہ مجھ سے بھی بڑھ کر شار کرے اگر معاملہ برعکس ہے وہ بجائے میرے اور میں بجائے ان کے ہوتا' ان کی صحبت غنیمت جانی جاہے کہ ان جیسے آ دمی اس زمانہ میں نایاب ہیں۔' (ضیاء القلوب) حضرت حاجی صاحب قدس سرو' کالیک ملفوظ ہے کہ:

''اگرحق تعالی مجھ سے دریافت کرے گا کہ امداد اللہ کیا لے کر آیا تو میں مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی محمد قاسم صاحب کو پیش کردوں گا کہ بیالے کر حاضر ہوا ہوں۔''(تذکرة الرشید)

جب ۱۸۵۷ء کا ہولناک حادثہ تم ہواتو حکومت برطانیہ نے ہراس آ دمی کو تختہ دار پرائکا دیا یا گولی کا نشانہ بنادیا جس کے متعلق ذرا بھی شبہ تھا' چنا نچہ حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکی مولا نامحمہ قاسم نانوتوی اورمولا نا گنگوہی کے نام ورانٹ گرفتاری جاری کیے گئے حضرت حاجی صاحب مکم مکرمہ ہجرت فرما گئے مولا نامحم قاسم صاحب اورمولا نا گنگوہی روپوش رہے لیکن مخبری خبررسانی سے آپ کو گرفتار کیا گیا اور سہار نپور جیل کی کال کو تھڑی میں رکھا گیا بالآ خر جب حکومت کو کوئی شوت آپ کے متعلق نہ ملاتور ہا کر دیا گیا۔

چونکہ اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا تھا اس لئے حکومت آپ کا بال بھی بیکا نہ کرسکی' آپ نے زندگی میں تین دفعہ حج کی سعادت حاصل کی اور تمام عمر دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ فقاو کی رشیدیہ آپ کاعلمی شاہ کارہاس کے علاوہ کئی تصانیف کھی ہیں اور ہزاروں علماءو مشائخ آپ کے فیض علمی وروحانی سے مستفید ہوئے ہیں۔

> 9 جمادی الثانی ۱۳۲۳ رمطابق ۱۱ اگست ۱۹۰۵ و واصل بحق مو گئے۔ انالله و انا اليه راجعون۔

آئے عشاق گئے وعدہ فردالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر (تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے'' تذکرۃ الرشید''مولفہ مولاناعاش الہی میرٹھی)

### ينتخ الهند

### حضرت مولا نامحمودحسن ديوبندي والله

شخ البند حضرت مولانا مجود حسن صاحب دیو بندی بیشته ۱۲۹۸ ه مطابق ۱۸۵۱ و کو بریلی میں انسیکر میں بیدا ہوئے کیونکہ ان ایام میں آپ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب بریلی میں انسیکر مدارس سے وہ ایک جید عالم اور صاحب تصانف کشرہ اور با قبال بزرگ سے حضرت شخ البند کا سلسلہ نسب حضرت عنان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جاملتا ہے آپ کی تعلیم کا آغاز چوسال کی عمر میں ہوا قر آن مجید کا بچھ حصہ اور فاری کی ابتدائی کتابیں مولانا عبداللطیف سے پڑھیں۔ ابھی میں ہوا قر آن مجید کا بچھ حصہ اور فاری کی ابتدائی کتابیں مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوگ نے دیو بند میں ایک مدرسہ ۵ محرم الحرام ۱۲۸۳ ہو تھے کہ ججۃ الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوگ کے میں ہوا آپ اس مدرسہ ۵ میں اور ۱۲۸۲ ہو میں کتب صحاح سند کی تحمیل کی اور فارغ انتصیل میں ہوئے واز دیو بند کی مشہور محبد ہے تھیں ہوئے واز کا متحال میں کتب صحاح سند کی تحمیل کی اور فارغ انتصیل دیا آئندہ سال مشکوا ق ہدا ہے پڑھیں اور ۱۲۸۱ ہو میں کتب صحاح سندگی تحمیل کی اور فارغ انتصیل ہوئے واز دیو تعدہ ۱۲۹۰ ہو میں آپ کے دستار فضیات با ندھی گئی حدیث میں مولانا محمد قاسم بوئے ' 19 ذیق عدہ با نوتوگ کے علاوہ قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا شاہ عبدالغی دہلوگ سے بھی اجازت حاصل ہے۔

آپ جامع شریعت اور طریقت سے علم میں بقول حضرت گنگوہی بُرِیسَة علم کا کشلہ سے حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوگ آپ کوشنے العالم کہتے سے مولا ناعاش علی میرش آپ کوشنے العالم کہتے سے مولا ناعاش علی میرش آپ کو شریعت وطریقت کا بادشاہ کہتے سے اور مولا نا سید حسین احمد مدفی اور علامہ شبیر احمد عثمانی علم شریعت اور طریقت کا ناپید کنار سمندر کہتے سے۔ بہر حال آپ کوفارغ انتحصیل ہونے سے پہلے ہی ملامات میں دارالعلوم دیو بند کا معین مدرس بنا دیا گیا تھا اس وقت آپ کے سپر دابتدائی تعلیم پڑھانے کا کام کیا گیا لیکن رفتہ رفتہ آپ کی علمی استعداد اور ذہانت ظاہر ہونے لگی اور اوپر کی کتابیں بھی پڑھانے کے مواقع ملتے گے۔ ۱۲۹۳ھ میں آپ نے ترفدی شریف مشکو قشریف اور

ہدایہ وغیرہ کی تدریس دینا شروع کی پھر ۱۲۹۵ھ بیں مسلم شریف اور بخاری شریف بھی پڑھانے لگے۔ آپ کا صلقہ درس نہایت مہذب اور شائستہ ہوتا تھا دوسرے مدارس کے فارغ شدہ اور بڑے۔ آپ کا صلقہ درس نہایت مودب طریقہ سے حاضر خدمت رہتے اور آپ کمال عزت و قارے درس دیے علقہ درس و کھے کرسلف صالحین واکا برمحد ثین کے حلقہ تحدیث کا نقشہ نظروں میں پھر جاتا تھا الحاصل آپ نے چالیس سال تک مسلسل دارالعلوم دیو بند میں درس حدیث دیا اور زمانہ اسیری مالٹا اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں بھی درس دیا اس طرح آپ کا زمانہ تدریس جوالیس سال سے زائد ہوتا ہے اس عرصہ میں اطراف واکناف عالم میں آپ کے تلافہ پھیل گئے جن کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کرگئ ہے آپ کے متاز تلافہ میں مولا نا اشرف علی تھا نوگ علامہ محمد انور شاہ شمیری علامہ شمیر احمد عثائی مولا نا احمد مدئی مفتی کھایت اللہ دہلوی مولا نا اعز ارحلی عثانی احمد مدئی مولا نا حبیب الرحلی عثانی اصفر حسین دیو بندی مولا نا عبید اللہ سندھی مولا نا اعز ازعلی دیو بندی مولا نا حبیب الرحلی عثانی اور مولا نا عبد السیم دیو بندی مولا نا عبید اللہ سندھی مولا نا اعز ازعلی دیو بندی مولا نا حبیب الرحلی عثانی اور مولا نا عبد السیم دیو بندی مولا نا عبد الرحلی عثانی اور مولا نا عبد السیم دیو بندی مشاہیر علی مشاہیر علی مشاہیر علی مقال شامل ہیں۔

بہر حال آپ کا مقام بہت بلند ہے اور آپ شروع ہی سے نیک طینت اور نیک فطرت تھاس کے ساتھ مولا نامجد قاسم نانوتو گی کی مجت اور صحبت اور مولا نارشید احمد گنگو ہی گی تو جہات نے روحانیت کے عرش پر آپ کو بھا دیا تھا۔ شخ العرب والحجم حضرت حاجی امدا داللہ مہا جر کی قدس سرہ نے آپ کے کمالات علمیہ وروحانیہ سے خوش ہو کر دستار خلافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فر مایا اور پھر در بارر شیدی سے بھی آپ کو یہ نمت عظی حاصل ہوئی اور حاصل یہ کہ آپ علم نبوت شریعت خطر بعت ور اور حاصل یہ کہ آپ علم اگر چدا کشر ابوت طریعت اور روحانیت کے مجمع البحرین ہی نہیں بلکہ محصم البحد و تھے آپ اگر چدا کشر اوقات تعلیم وتعلم اور تھنیف و تالیف اور مطالعہ کتب میں مصروف رہے لیکن اور اد وظائف ذکر و مراقبہ اور صلو ق اللیل پر بھی ہر حالت 'سفر و حضر حتی کہ مالٹا کی طوفانی برف باری میں بھی آپ کے معمولات میں فرق نہیں آتا تھا' کتمان حال کا بیعالم تھا کہ اگر رات کو یہ معلوم ہو کہ ہوجاتا کہ کسی آدی نے دیکھ لیا تو نماز پڑھتے پڑھتے لیٹ جاتے تاکہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو کہ آپ سور ہے ہیں۔ مولا نامجم جبکیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں کہ آپ سور سے ہیں۔ مولا نامجم جبلیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں کہ آپ سور ہے ہیں۔ مولا نامجم جبلیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں کہ آپ سور ہے ہیں۔ مولا نامچم جبلیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں کہ آپ سور ہے ہیں۔ مولا نامچم جبلیل صاحب مدرس دار العلوم دیو بند فرماتے ہیں کہ آپ سور ہے ہیں۔ مولا نامچم جبلیل صاحب مدرس دی زنانی نے میں آتا تھا تو ایک دن میں نے حضرت کے در خورت کے در ناموں کے در بعن کے خورت کے در میں کے تھا اور شخ البند کے ذیا نواند نوی میں آتا تھا تو ایک دن میں نے حضرت کے در میں کے تھا در ناموں کو در ناموں کو میں کو در ناموں کو میں کے در میں کے در میں کے در میں کے در میں ناموں کو میں کو حضرت کے در میں کے کو در میں کے در میں کے در میں کی کو در میں کے در میں کیں کو در میں کے در میں کے در میں کو در میں کو در میں کو در میں کے در میں کے در میں کو در میں کے در میں کو در میں کو در میں کو در

کمرہ کے کواڑوں کے جھروکوں سے جھا تک کردیکھا تو کیادیکھا ہوں کہ حضرت کے جسم کے تمام اعضاء سر دھڑ علیحدہ علیحدہ پڑے ہیں میں بید دیھے کر گھبرا گیا اور بھاگ آیا اور باہر آ کرمولانا سید حسین احد مدنی بیشنے سے بیان کیا تو مولانا نے فرمایا خاموش رہوکسی سے نہ کہنا کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔'(بحوالہ تذکرة المشائخ دیوبند)

آپ ہر جعرات کو سبق پڑھا کر گنگوہ تشریف لے جاتے تصاور جمعہ کی نماز پڑھ کراپنے پیرو مرشد کی صحبت سے فیضیاب ہو کر دیو بند تشریف لاتے آپ نے اپنے استاد کی اس قدر خدمت کی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے چنا نچہ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب نا نوتو گی ایک مرتبہ پیار ہوئے برسات کا نموسم تھا شفیق استاد نے دیو بند آنے کی خواہش ظاہر کی آپ نے استاد کی کمرکو سہارا دیا اور دیو بند تک چودہ میل کا سفراس حالت سے پورا کر دیا ہے ہمشار کے دیو بند کا سلوک وتصوف 'نگوڑ دھاری تصوف دنیا داروں اور نفس پرستوں کا ہوتا ہے۔

نہ کتابوں سے نہ مکتب سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

جب تک آپ کے مرشد حصرت گنگوہی حیات رہے آپ نے کسی کو بیعت نہیں کیا کیونکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بروں کی موجود گی میں اس قسم کا سلسلہ جاری کرنا سوءِ اوب اور گستاخی ہے۔ بہر حال آپ کی علمی وروحانی خدمات بہت ہیں اس کے علاوہ سیاسی خدمات بھی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں اگر یزوں کے خلاف کے ۱۸۵۷ء میں شروع کی گئی تحریک آزادی کے مشن کو آپ نے کافی بڑھیایا آپ نے تحریک کا مرکز کا بل کو بنایا اور آپ کی تحریک ریشی رومال کے نام کے مشہور ہے آپ بھی گئی دوسرے مسلم اکابرین کی طرح عسکری بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے لین اپنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے اگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے لین اپنوں کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے انگریزوں کے خلاف بیت بھی کامیاب نہ ہوسکی لیکن اس نے ہندو پاک کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح بھونک دی۔ اس سلسلے میں آپ نے اسساسے میں جاز مقدس کا سفر کیا میں بیداری کی نئی روح بھونک دی۔ اس سلسلے میں آپ کو گرفتار کرکے مالٹا پہنچادیا گیا۔ ۱۳۳۸ھ کو وہاں رہے ۱۳۳۵ھ کو ان دنوں ہندوستان میں تحریک خلافت کا زور تھا آپ

نے عمر کی زیادتی 'نقابت اور بیاری کے باوجود تحریک میں بھر پورحصہ لیا۔ مالٹا کی اسیری کے دوران بی آپ زیادہ بیار ہو گئے وطن واپسی پر بیاری میں افاقہ نہ ہوا' بیاری کے باوجود تحریک فلافت میں آپ کی بھر پور جدوجہد اور مشقت سے صحت پر کافی اثر پڑااور ۱۸ رہے الاول ۱۳۳۹ ہود کئی گئب المجاد ہورکئی گئب نصانی فی باوجود کئی گئب تصانی فی مائی ہیں۔

الله تعالى آپ پراپي رحمتيں نازل فرمائے۔ آمين۔

(تفصیل کے لئے حیات شخ الہند پڑھیے)

 $^{\uparrow}$ 

# امام الفقهاء حضرت مولانا مفتى عزيز الرحمٰن عثمانی عیشیه

ہندوستان میں قصبہ دیو بندیو پی کےمغربی ضلع سہار نپور میں پنجاب دلی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ سہار نیور سے بیں میل بجانب جنوب ہے۔ یہاں شرفاءاور دیندارلوگوں کی آبادی تھی آ بادی کا بیشتر حصه عثانی'صدیقی' فارو قی شیوخ کی اولا دیرمشتل تھا۔ بڑے بڑے علاءاولیاءاور مجاہدین اس سرزمین یاک میں پیدا ہوئے' جنہوں نے اس مقام پرایک عظیم دینی درس گاہ کی بنیاد ڈالی جو عالم اسلام میں آج دارالعلوم دیو بند کے نام سے مشہور ہے۔مورخہ ۱۵محرم الحرام ۱۲۸ سے مطابق مسمئی ۱۸۲۷ء کواس عظیم درس گاہ کا افتتاح ہوا' اور اللہ کے پیچ مخلص بندوں نے ایک چھوٹی س مسجد میں جسے چھتہ مسجد کہتے تھے ایک انار کے درخت کے بنیجے آب حیات کا پیہ چشمہ جاری کر دیا۔ بالآ خردنیا نے د کھے لیا ہے کہ اس سادہ می درسگاہ ہے علم وفضل کے ایسے آ فآب و ماہتاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک دنیا کوجگمگا کررکھ دیا اور اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیو بند کو جو فضیلت اور جو امتیاز بخشا بہت ہی کم علمی اداروں کے حصے میں آتا ہے۔ چنانچہ دارالعلوم سے بیدا ہونے والی بے مثال شخصیتیں جن سے دنیا میں علم وعرفان کے چشمے جاری ہوئے اس کثرت سے ہیں کہ شار میں لا نامشکل ہے ان حضرات کے خصائص کی تفصیل کے لئے مستقل فرصت اورایک بورا دفتر در کار ہے۔مخضر یہ کہ ان حضرات کے جمیع اوصاف و کمالات کا احاطہ بہت مشکل ہے۔

یے حضرات علوم کتاب وسنت علوم ظاہر و باطن کے جامع اور عارفین اور اصحاب قلوب کی وراثت کے امین تھے انہوں نے بہاڑ سے زیادہ رائخ عزائم کے ساتھ ورع وزہد انکسار وتواضع اور انتباع سنت ایسے بلند پایداخلاق وشائل کو اس حد تک جمع کرلیا تھا کہ اخلاق عالیہ میں یہ حضرات اپنے دور میں ضرب المثل تھے ان کے سینے علوم نبویہ سے معمور اور ان کے دل معرفت الہی ورحب نبوگ سے منور تھے۔الغرض یہاں کا فیض یا فتہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک

انجمن ہے۔ بقول مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محد شفیح صاحب دیو بندی بھیلیا وارالعلوم دیو بند درحقیقت ان ہی عظیم شخصیتوں اوراس طرز فکر کانام ہے۔ بہر حال اس مدرسه فکر ہے ایسے ایسے علاء واکا بر مجاہدین محدثین اور فقہاء امت پیدا ہوئے کہ جن کی مثال سے دنیا خالی ہے۔ انہی مقدس اور عظیم ہستیوں میں سے قطب الہند' امام الفقہاء مفتی اعظم حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب عثمانی قدس سرہ کی ذات گرای تھی جن کا فیض عرب وعجم میں پھیلا ہوا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا مختصراً تذکرہ پیش کیا جاتا ہے۔

نسب وولا دت: آپ دیوبند کے عبانی شیوخ کے چثم و چراغ سے شجرہ نسب حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ ہے جا ملتا ہے آپ کے والد محترم حضرت مولا نافضل الرحمٰن صاحب عثاثی اپنے زمانہ کے عالم و فاضل اردوادب کے ماہراور ڈپی انسیئر مدارس سے ۔ آپ ججة الاسلام حضرت مولا نامجہ قاسم صاحب نانوتوئی قدس سرہ کے قریبی احباب میں سے اور دارالعلوم دیو بند کے بانیین میں سے بور دارالعلوم دیو بند کے بانیین میں سے ہیں۔ آپ کے دوسرے بھائیوں میں فخر العلماء حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی مولا نا مطلوب الرحمٰن عثانی ' بابوفضل حق عثانی ' اورشخ الاسلام علامہ شبیر عثانی ہیں' آپ ان سب بھائیوں میں بڑے سے۔

حفرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مُیالی ان سوانح قاسی مصنفه مولانا مناظر احسن گیلانی کیدواشی میں تحریر فرماتے ہیں:

"مولانافضل الرحمٰن صاحب قدس مره كى براه راست اولاد ميس حضرت اقدس مولانا مفتى عزيز الرحمٰن صاحب عثانى 'حضرت مولانا حبيب الرحمٰن صاحب اور حضرت مولانا شبيراحمد عثانى اليخ احديث وقت ميس علم ودين كے افق برآم فقاب و ماہتاب بن كر چكے ـ " (تجليات عثانى )

بلاشبہ حضرت قاری صاحب بھی ہے قول کے مطابق میں تنیوں حضرات علم ودین کے افق پر آ فماب و ماہتاب بن کر چیکے۔ مید حضرات جن پر دار العلوم کو ہمیشہ فخر رہے گا۔ دین کے دراصل امام تھے۔ حفزت امام الفقهاء 120ھ میں اسی قصبہ دیو بند میں پیدا ہوئے۔اصل نام عزیز الرحمٰن اور تاریخی نام ظفر الدین ہے۔ زمانہ طفولیت سے ہی ذہانت ومتانت فراست وشرافت اور صداقت کے مجسم پیکر تھے۔

تعلیم و تربیت: آپ کی تعلیم و تربیت اکابرین دیو بندگی آغوش میں بوئی حضرت مولانا محمد این و تعلیم و تربیت: آپ کی تعلیم و تربیت اکابرین دیو بندگی آغوش میں بوئی سے بیشتر کتابیں یعقوب صاحب نانوتو کی بیشتر کتابیں پڑھیں۔ ۱۲۹۸ھ میں تمام علوم و فنون سے فارغ التحصیل ہوئے اور جن حضرات کے ساتھ دارالعلوم دیو بند میں دستار بندی ہوئی ان میں مولانا احمد سکندر پوری مولوی محمد اسحاق فرخ آبادی مولوی منفعت علی صاحب دیو بندی مفتی رہیم بخش شیر کوئی اور مولوی سراج الحق صاحب دیو بندی شامل ہیں۔

در آن و تدریس ۱۲۹۹ هیل حفرت مفتی صاحب قدس سره اور مولانا حافظ محد احمد صاحب دار العلوم دیوبندیس براتخواه مدر سمقرر بوئ اس کے بعد آپ بسلسلة علیم و تدریس مدر سه عالیه دار العلوم دیوبندیس براتم پورتشریف لے گئے اور ۱۳۰۹ ه تک و بال بمشاہرہ دس روبیہ ماہوار پر تدریکی خدمات سر انجام دیتے رہے اور و بال کافی حضرات آپ کے ظاہری و باطنی فیوض سے متنفیض ہوتے رہے۔ ۱۳۰۹ هیلی دار العلوم کی طلب پر آپ دوبارہ دیوبند تشریف لائے تو نیابت اجتمام کا منصب آپ کے سپر دکر دیا گیا۔

خدمت افقاء دارالعلوم دیو بندی شهرت اور مقبولیت عام تھی اس وجہ سے دور دراز کے مقامات سے استفتاء بکثر ت آتے تھے اور مدر سمان دارالعلوم کو کا تعلیم سے اس قدر فرصت نہیں ہوتی تھی کہ بلاحرج تعلیم ان کے جوابات لکھ سکیس اور دارالعلوم جس مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا اس کی بنا پر اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل تھی کہ بعنوان افقاء بھی عوام کی خدمت کی جائے گی۔ ابتدائی سالوں میں اساتذہ دارالعلوم بالخصوص عارف باللہ حضرت مولا نا محمد یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرہ حسب ضرورت وموقع فقاوی تحریر کرتے رہے۔ لیکن کام کی ذ مددارانہ نوعیت و ابھیت نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ کی صاحب شخصیت کو با قاعدہ مفتی نامزد کر کے دارالا فقاء کو

مستقل حیثیت میں قائم کیا جائے لہذا ۱۳۱۰ میں حضرت گنگوہی بُولیڈ نے حضرت مفتی صاحب بُیلیڈ کو اس عظیم منصب اور اہم ذمہ داری کے لئے منتخب فرمایا ' پھر اس وقت سے اسلام کی بدستور بحیثیت صدر مفتی دار العلوم دیو بند بلکہ مفتی اعظم ہندوستان خدمت افتاء سرانجام دیتے رہے اور فقاوی صادر فرماتے رہے۔ چنانچہ محدث بمیر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری بیلیڈ فرماتے ہے:

''علاء دیو بند میں سے صرف ایک عالم مولانا الشیخ الفقیبه مفتی عزیز الرحمٰن صاحب دیو بندی پیشلیٹ نے مختلف سوالات کے جواب میں پچپاس ہزار فناویٰ صادر فرمائے۔'' (دار العلوم دیو بندنمبر ۱۵۳)

مولانا محمد اسلام بہاری دارالافاء دارالعلوم دیو بند لکھتے ہیں کہ ''دارالعلوم دیو بند میں دارالافاء کے قیام کے بعدای بین الاقوامی علمی مرکز دارالافاء کے لئے ایس شخصیت کی تلاش تھی دو جوعلم ونفقہ کی امتیازی استعداد کے ساتھ صلاح وتقوی ادر برگزیدگی کی شان کی حامل ہو۔ چنانچہ ایک ایک شخصیت کا انتخاب عمل میں آیا جوگویا ازل سے اس عہدے کے لئے پیدا کی گئی تھی۔ وہ ذات گرامی تھی مفتی اعظم عارف باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمٰن صاحب عثانی دیو بندی قدس سرہ کی وہ ۱۳۳۰ھ سے ۱۳۳۸ھ تک عہدہ افتاء پر فائزرہ ہے گویا ۱۳۳۱سال تک افتاء کی ضدمت انجام دیتے رہے لیکن افسوس تو یہ کہ ۱ سال تک افتاء کی قبل شروع کی ۱۳۳۳ھ میں مولانا قاضی مسعود احمد نقل موجود نہیں۔ ۱۳۳۹ھ سے طلباء نے نقل شروع کی ۱۳۳۳ھ میں مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کا تقرر آپ کے دفت سے دبیا اس وقت سے دبیر ایس استفتی کے سوالات مصاحب کا تقرر آپ کے دفتی سفری حقیت سے ہوا اس وقت سے دبیر امیل استفتی کے سوالات اوران کے جوابات کی نقل موجود ہے جن کی مجموی تعداد درج

علاوہ بریں پچھا سے حضرات بھی ہوں گے جن کے فناوی گلت کی وجہ سے رجس میں درج نہ ہوئے ہوں' نیز ایک مستفتی کی گئ سوالات ایک کاغذ میں لکھتے ہیں۔ اگر اوسطاً تین سوالات مان لئے جائیں تو فناوی کی مجموعی تعداد تقریباً سوالا کھ ہوتی ہے' اور یہ تعداد بھی ان فناوی کی ہے کم جورجس میں درج ہوئے اس سے پہلے کی جب کنفل افناء کا انتظام نہیں تھا' اتنی ہی تعداد فرض کر لی جائے اس طرح حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فتوے کم دبیش ڈھائی لا کھ ہوتے ہیں۔ (ماہنامہ الرشید لا ہور کا دارالعلوم دیو بندنمبر)

ان فاوی کا یہ بے نظیر مجموعہ اور مسائل فقیہہ کا یہ بے مثال ذخیرہ عام نظروں سے اوجھل تھا اس لئے سب سے پہلے آپ کے علمی جانشین اور شاگر درشید حضرت قبلہ مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب بریستانے نے آپ کے فناوی بنام' عزیز الفتاوی' شائع کئے تھے جو بہت مخضر اور عالبًا ایک دوسال کے فناوی کا مجموعہ تھے۔ چنانچ حضرت مولا نا قاری محمد طیب صاحب مہتم وارالعلوم دیو بند نے آپ کے تمام فناوی کو جدید ترتیب سے شائع کرنے کا پروگرام بنایا۔ اور اس کام کے لئے مولا ناظفیر اللہ بن صاحب کو مامور کیا' انہوں نے غیر معمولی جانفشانی اور تند ہی سے ترتیب فناوی کا کام حسن اسلوب سے انجام دیا جن کی نو جلہریں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ کا کام حسن اسلوب سے انجام دیا جن کی نو جلہریں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ الغرض آپ کی علمی اور فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاطہ شکل ہے۔ آپ کوفن افتاء میں اس الغرض آپ کی علمی اور فقہی خدمات بہت ہیں جن کا احاطہ شکل ہے۔ آپ کوفن افتاء میں اس قدر مہارت تھی کہ شکل ترین حالات معاملات پر بھی برجتہ فناوی تحریر مادیتے تھے۔

آپ کاعلمی مقام : حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس سرهٔ کاعلمی وروحانی مقام بهت بلند
ہے۔ بڑے بڑے علاء ومشائخ نے آپ کی جامع شخصیت کا اور آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا
ہے۔ حضرت حکیم الامت مجد دملت مولانا اشرف علی تھانوی نور الله مرقده ؛ جنہیں آج دنیا اس صدی کے عظیم ندہبی وروحانی پیشوا کی حیثیت سے جانتی ہے۔ اور جنہوں نے تقریباً بارہ سوسے زائد تصانیف ورثے میں چھوڑی ہیں اور جن کا ہر خلیفہ بجاز ایک آفاب اور ماہتاب بن کر چیکا ہے۔ وہ بھی حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے فتاوی پر کمل اعتاد کرتے تھے۔

قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ ہمی آپ کی علمی شان کے معترف تھے اس کے کے آپ کی علمی شان کے معترف تھے اس کئے آپ کی نظر انتخاب بعہدہ صدر مفتی دارالا فقاء دارالعلوم دیو بند حضرت مفتی صاحب بہتے ہیں کہ:'' • اسام میں قطب العالم حضرت مولانا چنانچہ مولانا قاری محمد عبداللہ سلیم صاحب کہتے ہیں کہ:'' • اسام میں قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ 'نے مجلس شوری میں بہتجویز پیش کی اور مجلس کی منظوری کے بعد جس مظیل القدر منصب کے لئے جس کونا مزوکیا گیا وہ عظیم المرتبت شخصیت فقیہہ الامت عالی مقام

صوفی و کا مرتبت عالم با کرامت بزرگ حضرت مفتی اعظم مولا ناعزیز الرحمٰن عثانی قدس سره کی سختی اور آپ نے ساتھ بلکہ اس کے لئے پیدا محص اور آپ نے بلکہ اس کے لئے پیدا ہوئے شخص اور آپ نے دارالعلوم دیو بندنمبر)

امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

''کہاب سے ایک صدی پہلے تک اس شان کا فقیہ النفس علاء کی جماعت میں نظر نہیں آتا۔''(مقدمہ فرآوی دارالعلوم دیو ہندنمبر)

مولف تذكره مشائخ ديو بند لكهت بين كه مشائخ ديو بند مين حضرت امام رباني مولانا كُنُكُونَى بَيَهَةٍ فقيهه النفس تصربيا پهر حضرت مولا نامفتى عزيز الرحمٰن صاحب بَيَهَةٍ فقيهه النفس تصرر تذكره مشائخ ديوبند)

شیخ الا دب حفرت مولا نااعز ازعلی صاحب ٔ حفرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مزجس وقت میں کنز الدقائق کے حاشیہ سے فارغ ہوا تو مسودہ بغرض اصلاح حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کیا' حضرت مفتی صاحب نے تمام حاشیہ کونشان لگا کر رئیس کر دیا اور فرمایا کہ اس جگہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ کی فلاں عبارت درج ہونی چاہیہ۔ بلاشبہ حضرت مفتی صاحب کی رگ رگ میں فقدر چا ہوا تھا۔ اگر وہ زبانہ سابق میں ہوتے تو فقہ میں صاحب مسلک ہوتے لیکن باوجود فقیہہ انتفس ہونے کے امام اعظم کی تقلید کا قلادہ گردن میں فرائے ہوئے سے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ ( تذکرہ مشائخ دیوبند )

#### متاز تلامّده:

آپ کے علمی وروحانی مقام کا ای طرح پنہ چاتا ہے۔ کہ آپ کے تلاندہ میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے ہیں۔ اور بقول مشاہیر پیدا ہوئے ہیں کہ جن کا نام آتے ہی گردنیں احرام سے جھک جاتی ہیں۔ اور بقول جناب پروفیسر انوارائحن صاحب شیر کوئی کہ درخت اپنے کھل سے پہچانا جاتا ہے۔ (انوارقائی) آپ کے تلاندہ میں بڑے بڑے نامور فاضل مفسر محدث مدبر مفکر نقیہہ 'مجاہد'

مصنف صوفی ورویش ادیب شاع منطقی فلفی مفتی اور معلم پیدا ہوئے جن میں سے چند حضرات کے اسائے گرامی ہے ہیں۔ جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی بیشید کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بیشید کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بیشید مولانا مناظر احسن صاحب مولانا محمد ادریس کاندهلوی بیشید مولانا بدر عالم میرشی بیشید مولانا مناظر احسن گیلانی بیشید مولانا حفظ الرحمٰن سیو باروی بیشید مولانا مفتی عتیق الرحمٰن عثانی بیشید اور مولانا محمد یوسف بنوری بیشید شامل بیں۔

غرض ہید کہ حضرت مفتی صاحب قدس سرہ' کے علمی وعملی مقام اور فقیہ النفس ہونے میں کسی قشم کا کلام یا شبہ نہیں ہے۔ آپ واقعی اس دور کے امام الفقہاء تھے' اور دارالعلوم دیو بند کے جلیل القدرا کابر میں سے تھے۔

#### سلوك وتصوف:

حضرت مفتی صاحب کوعلوم ظاہری پرجس طرح درک تھا'اسی طرح روحانیت وتصوف اور اخلاق باطنی میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب بعبتم اول دارالعلوم دیو بندسے بیعت وخلافت حاصل تھی' کرامات وتصرفات کے بہت سے واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں۔ جن کے جاننے اور دیکھنے والے آج بھی بحمہ اللہ پاک وہند میں موجود ہیں۔ مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قدس سرہ' پر چونکہ نقشبندیت کا غلبہ تھا۔ اس وجہ سے آپ کے مریدین خصوصاً حضرت مفتی صاحب پر بھی نقشبندیت کا غلبہ تھا۔ آپ کے خلفاء اور مریدین کا حلقہ وسیع ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میر تھی گئیہت معروف تھے۔ جن کے کا حلقہ وسیع ہے۔ خاص طور پر مولانا قاری محمد اسحاق صاحب میر تھی گئیہت معروف تھے۔ جن کے خلفہ مجاز حضرت مولانا بدر عالم میر تھی مہا جرمدنی ہیں۔

#### تواضع وائكساري:

آپ کے مزاج میں بے حدسادگی تھی تواضع وائلساری زبد دتقوی میں آپ کو کمال حاصل تھا' تواضع اس قدر کہ باوجود تلاندہ اور خدام کی موجودگی کے اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اپنا اور پڑوسیوں کا سامان بازار سے خرید کر دامن میں لایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تے کہ دھزت علی کا بھی طرز عمل تھا۔ چنا نچہ مفتی اعظم پاکستان دھزت مولا نا مفتی محمد شفع صاحب فرماتے ہیں کہ '' دھزت مولا نا مفتی عزیز الرحن صاحب قدس سرہ کے علم وضل کا بید عالم تھا کہ آج ان کی تصنیف عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لئے مآخذ بی ہوئی ہو تی الم تھا کہ آج ان کی تصنیف عزیز الفتاوی عہد حاضر کے تمام مفتیوں کے لئے مآخذ بی ہوئی ہوت ہو ۔ ۔ اور فتو کی کے ساتھ شخف کا بیمال تھا کہ وفات کے وقت بھی ایک استفتاء ہاتھ میں تھا جے موت بی نے ہاتھ سے چھڑا کر سینے پر ڈال دیا تھا لیکن سادگی تواضع اور خدمت خاتی کا بیمقام تھا کہ بیکوئی کیے سمجھے کہ یہ بھی کوئی بڑے عالم بیا صاحب کرامت صوفی اور صاحب نسبت شخ ہیں جب کہ غایت تواضع کا بیمالم ہو کہ بازار سے سودا سلف نہ صرف اپنے گھر کا بلکہ محلے کی بیواؤں اور ضرورت مندوں کا خود لاتے ' بو جھزیادہ ہوجاتا تو بغتیٰ میں گھڑی دبایلے اور پھر ہرایک کے گھر کا سودامع حساب کے اس کے گھر پہنچاتے تھے' بھی تو ای سوداسلف لانے میں ایسا بھی ہوتا کہ جب آپ کی عورت کو سودا دینے کے لئے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی ''مولوی صاحب! یہ تو کہ جب آپ کی عورت کو سودا دینے کے لئے جاتے تو وہ دیکھ کر کہتی ''مولوی صاحب! یہ تو آپ غلط لے آئے ہیں میں نے تو یہ چیز ائنی نہیں' اتنی منگائی تھی۔ چنا نچہ بیہ فرشتہ صفت انسان آئی منگائی تھی۔ چنا نچہ بیہ فرشتہ صفت انسان دوبار دار جاتا اور اس عورت کی شکایت دور کرتا۔ (مقدمہ فاوی دار العلوم دیو بند)

ز بدوتفوي:

اس قدر کہ باد جود تبحرعلمی اور فقیہہ انتفس ہونے کے نماز و وضو کے مسائل کتاب دیکھ کر بتلاتے تھے فرمایا کرتے تھے:

> "بیطریقدال وجه سے اختیار کیے ہوئے ہوں کہ مکن ہے بھی مجھ سے ہو ہوجائے اور مسئلہ دھوکے میں غلط بتا دوں لیکن کتاب دیکھ کر بتانے میں ذمہ داری میرے اوپر سے اٹھ جاتی ہے۔ اور کتاب والے پریہذمہ داری آجاتی ہے۔ "(بحوالہ تذکرہ مشائخ دیوبند)

ای طرح ظاہری و باطنی شکوک وشبهات میں آپ ہمیشہ حصرت گنگوئی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور آپ کے قول کو قول فیصل جانتے تھے۔ چنا نچہ ایک مرتبہ آپ کو' کیسس الانسان الاماسعی ''آیت کے متعلق ایک شبہوا کہ جب انسان کواس کی سعی کا اجرماتا ہے تو ایسال تواب بعدمر نے کے دوسروں کی سمی ہے یہ یہوں مردے کو پنچتا ہے ہمام دن اسی کش کش میں گزرگیا رات ہوگی گراشکال رفع نہ ہوا دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر آج کی رات انتقال ہو گیا تو قر آن کی ایک آیت کے متعلق دل میں ایک شک لے کر جاؤں گا بس پھر کیا تھا رائے ہی کو پیادہ پا عازم گنگوہ ہوئے ہوتے ہی آستانہ رشیدیہ پر موجود تھے۔ اس وقت حفزت گنگوہی فدس سرہ وضو فرما رہے تھے پوچھا کون صاحب! حضرت مفتی صاحب نے عرض کیا قدس سرہ وضو فرما رہے بعد اپنا اشکال پیش کیا تو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ: "عزیر الرحمٰن" اس کے بعد اپنا اشکال پیش کیا تو حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ: "یہاں سعی سے مراد سعی ایمانی ہے " یعنی کسی کا ایمان کسی کے کام نہ آئے گا باتی ایصال ثواب ایک دوسرے کے ضرور کام آئیس گے۔ (رسالہ دار العلوم جولائی ۱۹۵۸ء)

اس واقعہ سے حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کے بہت سے کمالات باطنیہ کی طرف بھی ارشاد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس طرح حضرت مولا نافضل الرحمٰی صاحب تنج مراد آبادگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مولا نا موصوف قدس سرہ 'نے آپ کو بہت زیادہ عنایات سے نواز اتھا۔ بہر حال حضرت مفتی صاحب قدس سرہ اپنے ظاہری و باطنی علمی وروحانی کمالات میں اپنی نظیر آپ سے۔

وفات:

۱۳۳۱ هیں آپ مستعفی ہوکر ڈابعیل تشریف لے گئے اور وہاں کچھ دن قیام فرما کروالیں دیو بندتشریف لے آئے اور تھوڑے عرصہ بعد کا جمادی الثانی ۱۳۸۷ ھو آپ نے داعی اجل کو لبیک کہااور قبرستان قاسی میں آپ کوسپر دخاک کیا گیا۔ اِنَّا لِلَّٰهِ وَاِنَّا اِلَیْٰهِ رَاجِعُوْنَ۔

آپ کی اولا دمیں حضرت مولا نامفتی عتیق الرحمٰن صاحب عثانی رکن مجلّس شوری دارالعلوم دیو بنداورمولا نا قاری جلیل الرحمٰن صاحب استاذ تجوید دارالعلوم دیو بند قابل فخر فرزند ہیں۔اس دور کے جیدعلماء میں ثار ہیں۔اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائیں۔آمین۔

# حکیم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی میشد

تحكيم الأمت مجد دملت حضرت مولانا اشرف على تفانوي رحمة الله عليه كي ولادت بإسعادت ۵ رئیج الثانی ۱۲۸۰ ه میں ہوئی خاندانی اعتبار ہے آپ فارو تی اکنسل شیخ میں اور ایک بہت بڑے رئیس شخ عبدالحق صاحب تھانوی کے چثم و چراغ ہیں آپ کی پرورش نہایت ہی ناز وقعم میں ہوئی اور قدرت نے آپ کو عجیب وغریب مزاج سے نوازا تھا عربی کی ابتدائی کتابیں مولانا فتح محمہ صاحب سے تھانہ بھون رہ کر ہڑھیں اور ذیقعدہ ۱۲۹۵ھ میں آپ بغرض مخصیل ویکمیل علوم دیدیہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے اور اسام میں فارغ انتحصیل ہوئے آپ کے مربی اورشفیق اساتذه میں حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی مولانا محمد قاسم نانوتوی مُناتید "شنخ الهندمولا نامحمود الحن دیوبندی پیشین اورمولا ناسیداحمدصاحب وغیره ہیں۔قرات کی مثق آپ نے حضرت قارمی محمر عبدالله صاحب مہاجر کمی کے سامنے مکہ معظمہ رہ کر فرمائی آپ کی دستار بندی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے دست مبارک ہے ۱۳۰۰ھ میں ہوئی۔ دارالعلوم دیو بند سے فارغ انتحصیل ہونے کے بعد آپ اخیر صفر ۱۰۰۱ھ میں باجازت والد ماجداور اساتذہ کانپور تشریف لے گئے اور مدرسے فیض عام میں پڑھانا شروع کر دیا اور چودہ سال تک کانپور میں درس وتدریس وافتاءاور تبلیغ و واعظ کی خد مات انجام دیتے رہے۔۱۳۱۵ هیں آپ کا نپور چھوڑ کروطن لینی تھانہ بھون تشریف لائے اور حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکمی کی خانقاہ کوآ باد کیا اورایک مدرسہ اشر فیہ قائم کیا جہاں آخر دم تک دین علمی اور روحانی خد مات انجام دیتے رہے۔

حضرت حکیم الامت کی پوری زندگی پرنظر ڈالنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوصرف دین کے لئے پیدا کیا تھا اس لیے پیدا ہونے سے قبل ہی اس تم کی چیزوں کا ظہور ہوا کہ جس سے صاف کہا جا سکتا ہے کہ آپ بہت بڑے ولی اللہ اور مجدد اعظم تھے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کے استاد کرم مولا نامجہ یعقوب نانوتوی کی پیشین گوئی تھی کہتم جہاں

جاؤگتم ہی تم نظر آؤگ'۔ واقعی ایسا ہی ہواعلوم ظاہر سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے دل میں تزکیہ باطن کی تڑپ پیدا ہوئی اور ابتداء میں حضرت گنگوہی سے بیعت ہونا چاہتے تھے گر جب آپ کے والد ماجد جج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ بھی ہمراہ تھے اور مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت شخ العرب واقعیم حاجی المداد اللہ تھا نوی مہا جر کی قدس سرہ کے خدام میں داخل ہوگئے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور حکیم الامت معضرت حاجی صاحب کے میکدہ میں داخل ہوکر شرف بیعت سے مشرف ہوئے اور حکیم الامت معضرت حاجی صاحب کے ۔ اور تقریباً جھ ماہ نور مین نے قیام کیا اور ذکر وفکر میں مشغول رہے اس قیام میں حضرت حاجی صاحب کو آپ پر کھمل آپ نے تھا میں اشرف میں ہوئے اور جب اعتمال المت بھی اس کو کر فرماتے کہ اعتمال ہوتا تو خوش ہوکر فرماتے کہ حضرت حکیم الامت بھی کوئی تحریر دیکھنے یا تقریر سننے کا اتفاق ہوتا تو خوش ہوکر فرماتے کہ حضرت حکیم اللہ تم نے تو بس میر سے سینے کی شرح کردی۔''

حفرت حاجی امداد الله صاحب قدس سره ئے ایک دفعہ یہ بیثارت دی که '' تم کوتفیر اور تصوف سے خاص مناسبت ہوگی' چنانچیآ پی ان دونوں سے مناسبت نامہ اظہر من المشمس ہے'' بہر حال حضرت تھیم الامت تھا نوگ آپی ذات میں علم ومعرفت کا ایک جہان تھے اور جس طرح شریعت کے تبحر عالم تھے طریقت وسلوک میں بھی اس طرح مقام ارفع پر فائز تھے آپ کی ذات علوم ظاہری و باطنی کامخز ن تھی۔

یوں تو چشم فلک نے بڑی بڑی عالم فاضل ہتیاں' بڑے بڑے عابد وزاہد انسان اور بڑے بڑے مقی و تہجد گزار بندے اسی خطر ارضی پر دیکھے ہوں گے مگر شریعت وطریقت کا ایک ایسا حسین امتزاج شاید ہی کسی نے دیکھا ہوگا' کوئی صرف عالم ہوتا ہے اور طریقت سے کورا' کوئی محض صوفی ہوتا ہے اور علوم شرعیہ سے نا آشنا مگر حضرت علیم الامت آلک ہی وقت میں صوفی بھی تھے عالم بوتا ہے اور علوم شرعیہ سے نا آشنا مگر حضرت علیم الامت آلک ہی وقت میں صوفی بھی تھے عالم بہ بدل بھی' روی عصر بھی تھے اور رازی وقت بھی آپ نے جس طرح شریعت ظاہرہ کو جہالت وضلالت کی تاریکیوں سے نکا لئے کا کام کیا اسی طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط وتفریط کی بھول مسلوں سے نجات دلائی۔ آپ نے طریقت کو جوایک زمانہ میں صرف رسوم کا مجموعہ بن کررہ گئی تھی ' زوائد وحواشی سے پاک وصاف کر کے قدماء سلف صالحین کے مسلک پر لا کھڑا کیا' آپ

نے پورے شدو مدے ساتھ اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ طریقت میں شریعت ہے شریعت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ، حضرت حکیم الامت تھا نوگ کے یہاں طریقت کا خلاصہ یہ تھا کہ:

''مسلمانوں میں صحابہ ڈٹائٹا کاسا ڈوق پیدا ہوجائے۔''

آ پ نے اس مقصد عظیم کے لیے سیرت سازی کا ایک ایسائسی طرز اختیار کیا کہ جس سے جو گیا نہ صوفیت اور راہبانہ تربیت روحانی کے بردے تارتار ہو گئے اور اسلامی روحانیت کا صحیح مفہوم لوگوں کی سمجھ میں آگیا۔ آپ نے واشگاف الفاظ میں واضح فرمادیا کہ:

''شریعت ہی ساری دنیوی' اخروی' ظاہری وباطنی سعادتوں کی کفیل ہے۔''

حضرت علیم الامت تھانوگی چاروں سلسلوں چشیہ نقشہند یہ سہرورد یہ اور قادر ہیں بیعت فرماتے تھے مگراس کے ساتھ ہی نہ تو اصلاح باطن اور تربیت اخلاق کے لئے بیعت کولازم و ضروری خیال کرتے بلکہ طالب کے ذہن میں اول ہی مرحلہ میں بیہ بات ذہن شین کرادیتے کہ اصلاح باطن اور تزکید نفس بیعت پرموقو ف نہیں ہے بیہ بغیر بیعت کے بھی ہو تکتی ہے اور عوام وخواص کے ذہنوں میں جو یہ بات بٹھادی گئی ہے کہ بغیر بیعت ہوئے اور بغیر ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تربیت اور حصول الی اللہ نہیں ہوسکتا اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے چنانچہ بعض حصرات کوخلافت عطافر مانے کے بعد بیعت فر مایا اور وہ بھی ان کی درخواست پڑاس سلسلہ میں علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا عبدالباری ندوی کی مثالیں موجود ہیں اور نہ ہی وہاں پر کس سلسلہ کی کوئی روایات تھیں نہ رسوم نہ تعلیم و تربیت کے وہ کورانہ تقلید کے انداز سے روایت طلے توجہ ادر مراقبے کچھ نہ تھے اس اہتمام تھا تو شریعت کے احکام کی بجا آ وری کا اور دھن تھی تو ہر انداز زندگی میں نہی کر یم صلی اللہ علیہ وکس و شیطان کے دکا کہ زندگی میں نہی کر یم صلی اللہ علیہ وکم کے اسو ہ صنہ کے اجاع کی فکرتھی تو نفس و شیطان کے دکا کہ این بیک کوئی طاہر وطیب بناؤ ۔ اکثر فرماتے تھے اس باطن کو بھی پاک وصاف رکھواور اسے باطن کو بھی طاہر وباطن کو بھی پاک وصاف رکھواور اسے باطن کو بھی طاہر وباطن کو بھی پاک وصاف رکھواور اسے باطن کو بھی طاہر وباطن کو بھی طاہر وطیب بناؤ ۔ اکثر فرماتے تھے

'' دین متین ہی کے ظاہر و باطن کا نام شریعت وطریقت ہے' جس طرح ظاہری اعمال کے لئے احکامات اللہ یہ فرائض و واجبات ہیں اس طرح باطنی اعمال کے لئے بھی ہیں اور ہم دونوں کے اداکرنے کے بابند ہیں۔''

اور فرماتے ہیں کہ:

''اس کے ساتھ ساتھ اور ای طرح ضروری ولازمی حقوق العباد ہیں تم پر اپنے والدین کے اپنے بیوی بچوں کے اپنے احباب کے اور کاروباری تعلق رکھنے والوں کے حقوق بھی کما حقہ اوا کرنا فرض ہے ان میں ذرہ برابر بھی کوتا ہی کرو گے تو تعلق مع اللہ کی تم کو ہوا تک نہ لگے گی 'چاہے عمر بھر ہی کیوں نہ مروجہ رسی تصوف کے مجاہدوں نوافل ووظا نف میں سر مارو خدا کی مخلوق کو ناراض کرتے ہوئے بھی خدا کوراضی کرلو'''ایں خیال است محال است جنوں''

دراصل حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں طریقت کا خلاصہ ہی بیتھا کہانسان ہوا آ دمیت سیھو چنانجی آ بار ہافر ماتے ہیں کہ

'' بھائی میں تو اپنی مجلس کو بزرگوں کی مجلس نہیں بنانا چاہتا ہوں' آ دمیوں کی مجلس بنانا چاہتا وں''

یمی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں اگر کوئی ہے اصولی کی بات کرتا یا ہے فکری کا ثبوت دیتا حقوق واجبہ کا تارک ہوتا' معاملات میں بدنظمی برتنا یا سلیقہ اور ڈھنگ ہے کام نہ کرتا تو حضرت تھانو کی فورا سنبیہ اور مواخذہ فرماتے اور بار بار اپنے متوسلین کو اس طرف توجہ دلاتے کہ یہ تمام چیزیں دوسروں کی اذبیت کا سبب بنتی ہیں اور کی شخص کواذیت نہ پہنچانا واجب ہے اور فرماتے کہ:

''جن لوگوں کا مجھ سے اصلاح کا تعلق ہے ان کی معمولی کوتا ہی پر بھی میری نظر رہتی ہے' ان کی کسی حالت سے بھی کسی معیوب یا منکریات کا صادر ہونا مجھے سخت نا گوار ہوتا ہے اور اس کی کسی حالت سے بھی کسی معیوب یا منکریات کا صادر ہونا مجھے سے ہو ہرگز مروت سے کا منہیں معاملہ پر شخت دارو گیر کرتا ہوں' خواہ کتنا ہی قوی تعلق مجت کا مجھے سے ہو ہرگز مروت سے کا منہیں لیتا لیکن جن لوگوں سے ایسا تعلق نہیں بچم اللہ میری نظر ان کے کسی عیب پر نہیں پڑتی بلکہ تعلق بنانے کے لئے ان کی خوبیاں ہی میرے سامنے رہتی ہیں۔''

حضرت تھانویؒ کے یہاں کیفیات و مکاشفات و واقعات و کرامات پراتناز ورنہیں تھا جتنا کہ عقا کدعبادات معاملات معاشرت سیاست اور طریقت کی در تنگی پرتھااور آپ صفات ر ذاکل کی تشر تک پر زیادہ زور دیتے اعمال ظاہرہ و باطنہ میں اختیاری وغیر اختیاری مقصود وغیر مقصود کی حدیں قائم کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہے' آ داب زندگی اور آ داب انسانیت کی تعلیم ہی آپ کی نظر میں تربیت روحانی کی اصل بنیاد تھی اکثر فرماتے کہ:

''میں تو کہا کرتا ہوں کہ شاہ صاحب بنا آسان ہے' ملک التجار بنیا آسان بزرگ بنیا آسان' قطب بنیا آسان' مگرانسان بنیامشکل' اور یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ بزرگ بنیا ہو ولی بنیا ہو قطب بنیا' ہوتو کہیں اور جاؤاگرانسان بنیا ہوتو میرے پاس آؤ' میں انسان بنا تا ہوں۔''

حضرت تھانویؒ کا آستانہ مبارک بڑے بڑے ارباب ٹروت ودولت اوراصحاب علم وفضل
کی عقیدت گاہ تھی آپ کی خانقاہ معرفت وروحانیت کا ایک ایسا چشمہ صافی تھی جس کی طرف دن
رات بینکٹروں تشند کام آتے ہیں اور سیراب ہو کر لوٹ جاتے آپ کی ہمہ گیر تربیت کے زیر اثر
ہزاروں معصیت کوش اورعصیاں آلودروجیں پاک وصاف ہو کر اور گوہر مقصود سے دامن بھر کر
لوٹیں۔ آپ کا فیضان عام تھا اس سے بڑے بڑے علماء بھی مستفید ہوئے صلحاء بھی 'عوام بھی'
خواص بھی' امیر وغریب' عور تیں مرد نیچ بوڑھے سب ہی اپنی اپنی استعداد کے موافق اس برعلم و
معرفت سے سیراب ہوتے رہے آپ کے حلقہ ارادت میں علماء وفضلاء مضرین' محد ثین فقیہہ'
تاریخ دان' سیاستدان' فلاسٹر' صحافی' اویہ اورخطیب ہرتم کے لوگ نظر آ کیں گے اوران ہی کی
صفوں میں عام آدمی دیہاتی غربا' اور متوسط طبقہ کے افراد بھی کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ان
لوگوں میں سے حضرت تھانوی نے نہ کسی کی دولت ختم کرائی نہ کسی کو گوشنشین بنایا نہ کسی سے بوی
لوگوں میں سے حضرت تھانوی نے نہ کسی کی دولت ختم کرائی نہ کسی کو گوشنشین بنایا نہ کسی سے بوی
قائم رکھتے ہوئے وئی اور صرف وئی ہی نہیں بلکہ وئی گر بنایا۔ حضرت تھانویؒ اپنی خانقاہ کے
تامئر رکھتے ہوئے وئی اور صرف وئی ہی نہیں بلکہ وئی گر بنایا۔ حضرت تھانویؒ اپنی خانقاہ کے
تربیت یا فت لوگون کے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ

دیکھیو! سرکاری ملازمین میں میرے تربیت یافتہ لوگ ملیں کے علاء صوفیاء اور مدرسین میں میرے جازین ملیں گے اطباء وڈاکٹر وں میں تاجروں میں وکیلوں میں انجنیئر وں میں میرے اجازت یافتہ ملیں گے فقیروں میں زمینداروں میں اور نوابوں میں میرے خلفاء ملیں گئتمہارے لئے اس دور سے زیادہ فتنہ والا دوراور کیا ہوگا بس دیکھو دین کے بارے میں ان کی مثالیں سامنے رکھنا ان کا دامن کیٹرے رکھنا ویکھو دین کتنا آسان ہے بیسب تمہارے لئے مثالیں سامنے رکھنا ان کا دامن کیٹرے رکھنا ویکھو دین کتنا آسان سے بیسب تمہارے لئے

آسان ہے سب اپنے اپنے کاموں میں گلے ہوئے ہیں کوئی چیز ان کے لئے دین سے مانع نہیں خارج نہیں دین دار ہوتے ہوئے سب اپنا اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ مخصیل معاش میں مصروف ہیں کوئی دشواری نہیں ابتمہارے پاس کوئی عذر نہ ہونا چاہئے تم کوصاف محسوں ہوگا کہ دین کتنا آسان ہے اور ہر شعبہ زندگی میں عمل ہے۔

وراشت نبوت یا جذبہ مجددیت ہے جوشفقت علی انحلق اوراصلاح مسلمین کی فکرآپ پر ہمہ وقت مسلط رہتی تھی اس کی وجہ ہے آپ کا سونا 'جا گنا 'رفتار' گفتار'آ رام وراحت سب کا سب اس مغلہ کی نذرتھی جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی ہوائی ہے یہ اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس دور پرفتن میں ایسے جذبہ رکھنے والے کو چین و آ رام کہاں' مفتی اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب خود اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ خود احقر نے بار ہادیکھا کہ جب کوئی فتنه مسلمانوں میں ہوا جس سے ان کی دینی یا دنیوی تباہی کا خطرہ تھا تو حضرت تھانوگ کا نظام ہی کام آتا۔ ایک ایسے فتنوں کے زمانہ میں خود فرمایا کہ:

''مسلمانوں کی موجودہ حالت اوراس کے نتائج کا تصورا گر کھانے سے پہلے آ جا تا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے اورسونے سے پہلے آ جا تا ہے تو نینداڑ جاتی ہے۔''

اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی گواس دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فر مایا تھااس لئے حضرت تھانوی نے مسلمانوں کے ہر شعبہ زندگی میں بڑھتی ہوئی تباہیوں اور بربادیوں کو محسوس فر ماکر جہاں سینکڑوں اور ہزاروں میل کے سفر طے کر کے اپنے مواعظ حسنہ ملفوظات اور عام مجالس کے ذریعیدلوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا وہاں آپ نے اپنی عظیم تصانیف کے ذریعی عوام و خواص کی رہبری فر مائی اور ان کوضیح دین سے آشنا کیا' رسوم و بدعات کی تاریکیوں سے نکالا' اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لئے عجیب عجیب نیخے تیار کیے۔نشرو اشاعت کے اس دور میں حضرت تھانوی پھھٹے کا یہ عظیم اور انتیازی کا رنامہ ہے۔ کہ ڈیڑھ ہزار سے زائد تصانیف کو جن کی صرف فہرست ہی سوصفحات سے زائد ہے آپ کے قلم وحقیقت رقم سے نکلی ہیں ہرعلم فن پر تصانیف و تالیفات اس قدر فرما ئیں کہ بلامبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ متعقد مین ومتاخرین میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ مسلمانوں کے لئے دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس ومتاخرین میں اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ مسلمانوں کے لئے دین و دنیا کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس

پر حضرت حکیم الامت تھانوی مُرَیْتُهِ کی سیر حاصل متند ومعتبر تصانیف و مواعظ اور ملفوظات نه مول نصائیف و مواعظ اور ملفوظات نه مول نصائح وصایا کا بھی نہایت جامع و نافع کمل دستورالعمل بھی مرتب فر ماکر دیا ہے خود بھی بار ارشاد فر مایا ہے کہ المحمد لله و بفصله تعالی سب ضروری کام ہوگیا ہے صدیوں تک کیلئے وین کا راستہ بے غبار ہوگیا اور آئندہ نسلوں کے لئے انشاء اللہ تعالی میری ہی تصانیف ملفوظات و مواعظ سے ضروری کام چاتا رہے گایہ سب حضرت الداد اللہ مہاجر کی کافیض و برکت ہے۔

اجمای اصلاح امت کے سلسلہ میں آپ کا دوسراعظیم کارنامہ ایک ایسانظام عمل مرتب کر جانا ہے کہ اگرسب مسلمان مل کراس نظام کو اجماع شکل پر اپنالیس تو جتنے مصائب آرہے ہیں وہ سب دور ہوجائیں اور یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پرمصائب اور پر بیٹانیوں کی اطلاع آتی ہے۔ تو آپ ماہی ہے آب کی طرح سخت پر بیٹان ہوتے ہیں ایک دن آپ اس فکر میں مبتلا تھے کہ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۳۱ھ کی نماز صبح میں آپ کے قلب مبارک پر وار دہوا کہ بعض اعمال خاصہ ہیں ان کی خاصیت سے ہے کہ ان پڑھل پیرا ہوکر اور ان کا التزام کرانے سے مسلمانوں کے مصائب دور ہو سکتے ہیں چنا نچہ آپ نے اس سلسلہ میں پجیس اصول حیات مسلمانوں کے مصائب دور ہو سکتے ہیں چنا نچہ آپ نے اس سلسلہ میں پجیس اصول حیات "حیات المسلمین" کے نام سے جمع فرما کر شائع فرمائے۔ آپ کو کم ویش ڈیڑھ ہزار تصانیف سے کا شرف حاصل ہوا گر آپ کا قول مبارک ہے کہ:

"مجھ کواپی کسی تصنیف کے متعلق بید خیال نہیں ہے کہ میرے لئے بیسر ما بینجات ہے۔ البتہ حسیبو ق المسلمین کے متعلق میراغالب خیال ہے کہ اس سے میری نجات ہو۔ جائے گی اس کو میں اپنی ساری عمر کی کمائی اور ساری عمر کا سر مالیہ جھتا ہوں۔''

ای "حیات السمسلین" میں درج شدہ بچیس اصول وسیع بیانہ پر عمل ترویج کے لئے ایک نظام عمل صیانہ السمسلیمین کنام سے تجویز فرما کر ۱۹۳۰ء میں جاری فرمایا مجلس صیانہ السمسلیمین کامقصد اسلام کے بنیادی اصول عقائد عبادات معاملات معاشرت تربیت اخلاق کی صحیح طور پر انفرادی واجتماعی طور پر عملی ترویج ہے تا کہ سلمان کامل اور مکمل مسلمان بن کرتر قی کریں مجلس صیانتہ المسلمین کی اہمیت اور اس کی عظمت کے سلسلہ میں حضرت تھا نوگ کا ارشاد ہے جو آپ نے کسی کے سوال کے جواب میں فرمایا تھا۔ حضرت وہ کون ساممل اور کون

ہے اسباب ہیں کہ جنہیں اختیار کرنے ہے مسلمان موجودہ پستی اور تنزلی ہے نجات حاصل کر كرتى كرسكتے بين آپ نے فرمايا كه: بفضله تعالىٰ الي تدابير موجود بين اوران كوضبط كرك رفاء عامہ کے لئے شائع بھی کر دیا گیا ہے چنانچیا بھی کچھ عرصہ ہوا کہ مسلمانوں کی موجودہ تباہی اوربربادى عمتاثر موكردوكتابين حيوة المسلمين اور صيانة المسلمين تصنيف كي بين ان دونوں کتابوں کے اندر میں نے ان مصائب کو جواس وقت مسلمانوں پر آ رہے ہیں پورا پورا علاج بتلا دیا ہے تمام مسلمان پہلے ان ہی دونوں کتابوں برعمل کر کے دیکھے لیس کہ کتنا نفع ہوتا ہے اورایک دفعه فرمایا که:

" ہاری حالت تو یہ ہے کہ دومسلمان مل کر اتفاق ہے کوئی کام کر ہی نہیں سکتے پھر اس پر ا پسے بلند خیالات کیا الی قوم بھی فلاح یا علی ہے۔اگرمسلمانوں میں اہلیت ہوتی تو حيوة المسلمين اور صيانة المسلمين بى ان كوستورالعمل ك لئ كافى وافى بير، قیام یا کتان سے قبل کا گریس اور مسلم لیگ کے اختلافی دور میں جب مسلم لیگ نے دہلی

میں ایک عام اجلاس منعقد کیا تو اس میں حضرت تھا نو کی کوبھی شرکت کی دعوت دی گئی اوراس میں درخواست کی تھی کہ اس موقع پر جناب والاتشریف لا کراینے ارشادات سے مجلس کو ہدایات دیں

ليكن اگر حضور والاخو دَتْشريفِ نه لاسكيس تواپنانمائنده بھيج كرمشكور فرمائيں۔

آپ چونکہ اس وقت بیار اور کمزور تھاں لئے آپ دہلی تشریف نہیں لے جاسکے گرآپ نے اپنے جوابی گرامی نامے کے اندرار کان مسلم لیگ کوجلس صیانة المسلمین کی طرف توجہ ولائى اورتح يرفر مايا كدا كرمسلم ليك كاركان صيانة المسلمين اور حيوة المسلمين يرمل پیرا ہوکر حکومت حاصل کریں تو اسلام کے بتائے ہوئے نقوش پر حکومت چلاعکیں گے جس کا نتیجہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ چنانچہ اس کی اہمیت اور افادیت کے پیش نظر حضرت تھانو ک کے ایک خليفه اجل اورشيروان كے چثم و چراغ حضرت مولا ناجليل احمد شيرواني مينيا كے مبارك ہاتھوں اوران کی پہیم سعی اور کوششوں کے بعد یا گستان میں اس کی نشاۃ ٹانیہ حضرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسریٌ بانی جامعه اشر فیه لا ہور کے زیر سر پرتی ہوئی اور آج تک بفضلہ تعالی جناب مولا ناسید محرنجم الحن تھانوی کے زیرنگرانی ہیہ چشمہ فیض جاری ہے اور ہندو پاک کے تمام علاء کرام اس کے

معاون ہیں اور کراچی ہے پشاور تک اس کی متعدد شاخیں قائم ہیں۔اور اس وقت اس مجلس کے روح روال جناب مولا ٹامشرف علی صاحب تھانوی ہیں جواس مشن مقدس کوزندہ کئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لئے كتابين تصنيف كردى بين \_اور صيانة المسلمين كانظام عمل پيش كرديا موبلكه آب نے اپنے بعد کے لئے ایسے تربیت یافتگان کی ایک عظیم جماعت بھی چھوڑی ہے جوحضرت تھانوی میسید کے ان دونوں کاموں کواپنی اپنی جگہ کما حقۂ ادا کررہے ہیں۔ یوں تو حضرت تھانوی قدس سرۂ کے متوسلین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے مگر آپ نے ان میں سے ۱۲۹ حفرات کواپنا خلیفہ اور مجاز بنایاان میں سے چندحضرات کے اسائے گرامی پیرہیں۔حضرت مولا ناجلیل احمد شیروانی بانی مجلس صيبانية الممسلمين ياكتان حضرت مولا نامفتى محمدحسن امرتسريٌ باني جامعه اشرفيه لا مور' حضرت مولا نا خيرمحمه جالندهريٌّ بإني خيرالمدارس ملتان حضرت مولا نامفتي محمر شفيع ديو بنديٌّ بإني وارالعلوم كراجي حضرت مولانا اطهرعلي صاحب بيهية سلهني باني جامعه امداديه كشور كنج مشرقي يا كستان مضرت مولانا قارى محمه طيب قاسى مهتم دارالعلوم ديو بندانديا مضرت مولانا علامه سيد سلیمان ندوی محضرت مولانا عبدالباری ندوی میشی<sup>د، حض</sup>رت مولانا شاه عبدالغنی پھولپوری حضرت مولانا اشفاق الرحمٰن كاندهلوي حضرت مولاناميح الله خان شيرواني بينيي حضرت مولانا دُ اكْتُرْعبدالحي عار في بينيني<sup>،</sup> اورحضرت حاجي محمد شريف صاحب بينيني<sup>د</sup> وغيره قابل ذكر بين اورايني ا پی ذات میں ہر مخص ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت کیم الامت تھانوی کاطبعی میلان یک وئی کے ساتھ تھنیف و تالیف تعلیم و تربیت اور اصلاح امت و ہدایت خلق کی طرف تھا اس لئے عملی طور پر سیاسی اور ملی تحریکوں میں براہ داست حصہ لینے کی نوبت نہ آئی اور نہ آپ بھی کی سیاسی جماعت سے مسلک ہوئے البتہ جب بھی ملک میں کوئی سیاسی تحریک شروع ہوئی اس کے بارے میں ایک ماہر شریعت عالم دین ہونے کی حیثیت سے اس کی شری حیثیت پر تھہیا نہ نظر بصیرت ڈال کرنتا کے وقوا قب واضح کرنے اور ملت کی علمی وروحانی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے میں بھی درائی نہ فرمایا چنانچہ جب کا تگریس اور ملت کی علمی وروحانی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے میں بھی درائی نہ فرمایا چنانچہ جب کا تگریس میں مسلمانوں کے بلا شرط داخلے سے خطرناک نتائج وعوا قب تقریباً سامنے آگئے تو حضرت

تھانوگ نے مسلم لیگ کی جمایت اور شرکت کی رائے دی آپ کافتو کی بنام تنظیم المسلمین شائع ہوا۔ آپ کافتو کی شائع ہونے کے بعد حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی کو حضرت مولانا ظفر احمد عثاثی کو حضرت مولانا مفتی مجمد شفیع و یو بندی اور آپ کے تمام متوسلین و خلفاء نے مسلم لیگ کی حمایت واعانت میں سرگرم حصد لیا اور ان تمام حضرات نے کریک پاکستان کے سلسلہ میں مملی طور پر کارنا ہے انجام دیئے۔ اور پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور جگہ جگہ ان حضرات کی کوششوں سے مسلم لیگ کا میاب ہوتی رہی۔ حتی کہ قائد اعظم مجمع علی جناح مرحوم بھی حضرت تھانوگ کی اس حمایت پر بڑے مطمئن اور شکر گزار تھے اور آپ کے متوسلین ان کوششوں کو ہمیشہ سرائے 'حتی کہ خمایت پر بڑے مطمئن اور شکر گزار تھے اور آپ کے متوسلین ان کوششوں کو ہمیشہ سرائے 'حتی کہ خضا کہ اور کرا چی میں پاکستانی پر چم کی نقاب کشائی کے سلسلہ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثاثی اور محلین اور خلفاء پاکستان کے وجود اور بقاء کے لئے حتی المقدور کوشاں ہیں۔

بہرحال آپ کی پوری زندگی خدمت اسلام میں گزری اور نہایت اطیف مزاج کے مالک سے متقد مین میں سے مزاج کے اعتبار سے آپ کو مرزا مظہر جان جاناں ٹانی کہا جاسکتا ہے۔ آپ نہایت متر تب المزاج اور اصول وضوابط کے پابند سے اور حقیقت سے کہا گرآپ متر تب المزاج اور اصول وضوابط کے پابند نہ ہوتے تو استے عظیم کارنا ہے اور ہزاروں تصنیف و تالیف کا کام ہرگز پایہ بحیل کو نہ پہنچتا بلا شبہ آپ حکیم الامت اور مجدو ملت سے اور پورے عالم اسلام کے عظیم ندہبی وروحانی پیشوا سے آخر ۱۹۳۳ سال سماہ گیارہ دین دنیا کو اپ وجود مسعود سے متبرک اور منور فرمانے کے بعد ۱۷ رجب المرجب ۱۳۲۱ سالے یعنی ۱۹ یا ۲۰ جولائی ۱۹۲۳ء کی درمیانی شب میں رحلت فرمائے ۔ إنّا لِلّٰهِ وَإِنّا اِلْمَهِ رَاجِعُونَ۔

نماز جنازہ مولا ناظفر احمدعثانی نے پڑھائی' تھانہ بھون کے قبرستان عشق بازاں میں آپ کا مزار مقدس ہے' وز والوصفین تاریخ وصال ہے۔۲۲ ساھ

کہیں مدت میں ساقی بھیجا ہے ایسا مستانہ بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور سے خانہ (تفصیل کیلئے ملاحظ فرمایئے''سیرت اشرف''مولف منشی عبدالرحمٰن خان صاحب ملتانی)

## امام العصرمحدث كبير حضرت علامه محمدا نورشاه كشميري عيشية

امام العصر حضرت علامه محمد انور شاه كشميري مينية كاسلسله نسب حضرت يشخ مسعود نردريٌ شمیری سے ملتا ہے جن کے بزرگوں کا اصل وطن بغداد تھا وہاں سے ملتان آئے لا ہور منتقل ہوئے پر کشمیر میں سکونت اختیار کرلی۔آپ نے خود اپناسلسلہ نسب اپنی تصانیف میں تحریفر مایا ہے جو آ کے حضرت امام اعظم میشد کے خاندان سے محق ہوجا تا ہے۔آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمعظم شاہ بڑے عالم ربانی 'زاہدو عابداور کشمیر کے نہایت مشہور خاندانی پیرومرشد تھے آپ ۲۷ شوال المكرّ م۲۹۲اه بروز شنبه بوقت صبح اپنے ننھیال بمقام دودھواں وعلاقہ لولا ب تشمیر میں پیدا ہوئے۔ چار پانچ سال کی عمر میں اپنے والد ماجدمولا نامعظم شاہ صاحبٌ سے قرآن شریف شروع کیا اور چیر برس کی عمر تک قر آن کے علاوہ فاری کے متعدد رسائل بھی ختم کر لئے۔ پھر مولا نا غلام محمد صاحب سے فارس وعربی کی تعلیم حاصل کی۔اور ابھی آ پ کی عمر۱۳ ۱۳ سال کی تھی۔ ۱۳۰۵ھ میں شوق تعلیم نے لولا ب کے مرغز اروں اور سبزہ زاروں پرغریب الوطنی کی علمی زندگی کوتر جیح دی ٔ حضرت علامہ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات کےمصداق بحیین ہی میں بے حد ذہین ذکی اور فطین سے تین سال تک آپ ہزارہ وسرحد کے متعددعلماء وصلحاء کی خدمت میں رہ کرعلوم عربیه کی پیمیل فرماتے رہے پھر جبعلوم وفنون کی پیاس وہاں بھی بجھتی نظر نہ آئی تو ہندوستان کے مرکز علوم اسلامید دارالعلوم دیو ہند کی شہرت سن کر آپ سے ۱۳۰۰ھ یا ۱۳۰۸ھ میں ہزارہ ہے دیو بندآ گئے ٔ دیو بند میں آپ نے چارسال رہ کروہاں کے مشاہیروفت و یکتائے روز گارعلاء ہے فیوض علمیہ وعملیہ و باطنبیکا بذرجہ اتم استفادہ کیا اور بیس اکیس سال کی عمر میں نمایاں شہرت و عزت کے ساتھ سند فراغ ۱۳۱۲ھ میں حاصل کی جن علماء ہے آپ کوشرف تلمذر ہاہے ان میں سے یہ چند حضرات خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں شخ الہند مولا نامحمود الحن دیو بندی ٌ حضرت مولانا خلیل احمد سہار نپوری مولا نامحمد اسحاق امرتسری مّہا جرمد کی اورمولا ناغلام رسول ہزاروی ً۔ دیو بند سے فارغ ہوکر قطب الارشاد حفزت مولا نارشیدا حمد گنگو ہی قدس سرہ' کی خدمت میں گنگوہ تشریف لے گئے اور وہاں سے سند حدیث کے علاوہ فیوض باطنی بھی حاصل کئے اس کے

بعد آپ دہلی تشریف کے گئے اور تین حیارسال تک مدرسدامینیہ کے مدرس اول رہے دہلی میں کئی سال قیام کے بعد بعض ضرورتوں اور مجبوری کے باعث آپ تشمیرتشریف لے گئے اور استاله میں آپ بعض مشاہیر کشمیر کی رفاقت میں زیارت حرمین ہے مشرف ہوئے سفر حجاج میں طرابلس بھرہ اورمصروشام کے جلیل القدرعلاء نے آپ کی بہت عزت کی اورسب نے آپ کی خداداد و بےنظر لیافت واستعداد دیکھ کرسندات حدیث عطا فرمائیں۔جن میں آپ کا نام الفاضل الشيخ محمد انور بن مولا نامحمه معظم شاه تشميري كصاكيا ہے۔ سفر حجاج سے واپس آ كرخوا جگان قصبه بارهمولے وکشمیر کا ایک مشہور مقام خصوصاً خواجہ عبدالصمد مکروورئیس اعظم کے اصراریر آپ نے اس قصبہ میں مدرسہ فیض عام کی بنیاد ڈالی اور تقریباً تین سال تک آپ وہاں خلق اللہ کوفیض یاب فرماتے رہے اس اثناء میں آپ کو دار العلوم دیو بند کے مشہور جلسہ دستار بندی میں مرعو کیا گیا اور آپ دیو بندتشریف لے گئے دارالعلوم دیو بند میں آپ نے استفادہ علوم وفنون کیا تھا اور و ہیں سے سند فراغ حاصل کی تھی اب اسی دارالعلوم میں مدرس مقرر ہو گئے سنن ابوداؤ دشریف اور صحیح مسلم شریف کا درس سالہا سال تک بغیر کسی تنخواہ کے دیتے رہے۔ چند سال کے بعد آپ کو ا پی والدہ ماجدہ کے انتقال کی وجہ سے پھرکشمیر جانا پڑا۔ لیکن دارالعلوم کی طرف سے شدید تقاضا ہوااس لئے آپ جلد ہی واپس تشریف لے آئے اوراطمینان کے ساتھ دارالعلوم میں مندنشین درس ہو کرعلمی افادات میں مشغول ہو گئے آپ دارالعلوم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے آخر مولا نا حافظ محداحد قائمی مہتم دارالعلوم دیوبند نے اصرار کر کے اس بات پرراضی کیا کہوہ ان کے ساتھ کھانا کھایا کریں اور پیصورت دیں برس تک قائم رہی مولانا محد احمد قائمی مولانا حبیب الرحمٰن عثانیؑ' علامه شبیراحمه عثانی بیشه 'مولانا عبیدالله سندهی میشهٔ اور حضرت علامه کشمیری میشهٔ سیه تمام حضرات مل کر کھانا کھاتے اور عجیب علمی اور تحقیقی با تیں ہوتیں رہتیں۔ نکاح اور اولا دہونے کے بعداحباب کوموقع ملا کہ شاہ صاحب کو دارالعلوم سے پچھے مشاہرہ دلوا نمیں چنانچہ کافی اصرار پر آ پ راضی ہوئے۔اسی دوران شیخ الہند مولا نامحود الحسن دیو بندیؒ نے تجاز مقدس کا قصد فر مایا تو ا کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علامہ تشمیریؓ نے قائم مقام صدر مدرس کی حیثیت سے بخاری شریف اور ترندی شریف کا درس سنجال لیا۔ شاہ صاحب کے درس میں بعض ایسی امتیازی خصوصیات تھیں جو عام طور پر دوسرے حلقوں میں نہیں تھیں 'بہر حال ۱۳۲۵ ہے تک آپ دارالعلوم د یو بند میں صدر مدرس کی خیثیت ہے درس حدیث دیتے رہے۔ اسکے بعد بعض منتظمین ہے

اختلاف ہوا تو دارالعلوم سے قطع تعلق فرما کرآپ حضرت مولا نامفق عزیز الرحمٰن عثانی بیشیہ و حضرت علامہ شبیراحمد عثانی بیشیہ و حضرت علامہ شبیراحمد عثانی بیشیہ مولا نا سراج احمد دیو بندی بیشیہ اور سید بدر عالم میر تھی بیشیہ اور دیگر علاء بہت سے طلباء کی ایک جماعت کے ساتھ ڈابھیل جامعہ اسلامیہ تشریف لے گئے اور ۱۳۵۱ ھاکوشب کے آخری حصہ میں تقریباً اور ۱۳۵۱ ھاکوشب کے آخری حصہ میں تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں دیو بند میں داعی اجل کولبیک کہا۔ اِنّا لِلّٰیہ وَانّا اِلّٰیہ دَاجِعُونُنَ۔

حضرت علامہ شمیری بینی کے علمی و مملی کمالات میں سے جو چیز آپ کواقران واعیان میں سب سے زیادہ ممتاز کرتی تھی وہ آپ کی جامعیت و تبحرعلمی ہے علوم عقلیہ و شرعیہ میں سے ایک بھی ایساعلم نہیں ہے جس میں آپ کومہارت تا مہ حاصل نہ ہو۔اور شاید یہ کہنا بے جانہ ہوگا کہ علاء و متقد مین میں بھی ہر حیثیت سے ایسی جامع علوم عقلیہ و نقلیہ ہستیاں شاذو نادر ہی ملتی ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی کے اس ارشاد سے آپ کی جامع شخصیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ میر سے زوی کے قانیت اسلام کی دلیلوں میں ایک دلیل مولا نا محمد انور شاہ کشمیری کا امت میں سرے بزوی کے قانیت اسلام میں کی تھی بھی بھی بھی بھی یا خرابی ہوتی تو آپ دین اسلام سے مسلمہ میں وجود ہے اگر دین اسلام میں کی تھی بھی بھی بھی بھی جھی یا خرابی ہوتی تو آپ دین اسلام سے کنارہ کش ہوجاتے۔ (حیات انور)

شخ الاسلام حفرت علامہ شمیر احمد عثانی بیشہ نے علامہ شمیری کی وفات پر جامعہ اسلامیہ و ابھیل کے ایک جلسہ میں فرمایا: مجھ سے اگر مصروشام کا کوئی آ دمی پوچھتا کہ کیاتم نے حافظ ابن حجر عسقلانی شخ تقی الدین بن وقیق العید اور شخ عزیز الدین بن عبد السلام کودیکھا ہے تو میں یہ کہرسکتا تھا کہ ہال ویکھا ہے کیونکہ صرف زمانہ کا نقدم و تاخر ہے۔ ورنہ اگر علامہ انور شاہ صاحب بھی چھٹی یاسا تو یں صدی میں ہوتے تو اس طرح آ ب کے مناقب و مجاہدات تاریخ کا گرال قدر سرمایہ ہوتے میں محسوس کر رہا ہول کہ حافظ ابن ججر شخ تقی الدین اور شخ عزیز الدین کا انتقال سرمایہ ہوئے (حیات انور)

مولا نا شاہ عبدالقادر را پُورِیٌ فرمایا کرتے تھے که'' واقعی حضرت شاہ صاحب بُیاللہ آیت من آیات الله تھے۔''

مولا ناسيد حسين احدمد في فرمايا

کہ میں نے ہندوستان حجاز' عراق' مصراور شام کے علماء وفضلاء سے ملاقات کی اور

مسائل علمیہ میں ان سے گفتگو کی کیکن تبحرعلمی وسعت معلومات ٔ جامعیت اورعلوم نقلیہ وعقلیہ کے احاطہ میں شاہ صاحب کا کوئی نظیر نہیں پایا۔مصر کے متاز عالم دین علامہ سیدر شید رضا نے دیو بند میں ایک مرتبہ فر مایا خدا کی قسم میں نے ان جیسا آ دمی ہرگز نہیں دیکھا۔ (حیات انور)

اميرشر بعت سيدعطاء الله شاه بخاريٌ فرمايا كرتے تھے كه

''صحابه کرام مُناکَّدُ کا قافلہ جار ہاتھا کہ علامہ انورشاہ تشمیریؓ پیچھے رہ گئے تھے۔''

آ کی ذہانت قوت حافظہ کے سلسلہ میں مولا ناسید مناظراحسن گیلا ٹی کی پیخفیق قابل ذکر ہے کہ مجموعی طور سے حضرت شاہ صاحب کو کم سے کم چالیس بچاس ہزار عربی کے اشعاریا دیتھے۔ شخ الحدیث مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوئی فرماتے ہیں کہ:

" حضرت شاه صاحب کے حافظ کا بی عالم تھا کہ جوا یک مرتبدد کھے لیا اور جوا یک مرتبہ س لیاوہ ضا لَع ہونے سے محفوظ اور مامون ہو گیا گویا اپنے زمانہ کے امام زہری تھے۔'' شاعر مشرق علامدا قبال مرحوم فر مایا کرتے تھے کہ:

''اسلام کی ادھرکی پانچ سوسالہ تاریخ شاہ صاحب کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔''
مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی آپ کو چاتا بھرتا کتب خانہ فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال آپ کی
شخصیت ایک جامع شخصیت تھی اورعلمی اشغال میں غیر معمولی انبہاک اور شغف کے باوجود عمل
بالکتاب والہ اورا تباع سلف کے اہتمام میں ذرہ بھرکی کوتا بی نہیں ہوتی تھی' ملنے والے بہت ی
سنتوں کوشاہ صاحب عمل کو دیکھ کرمعلوم کرلیا کرتے تھے' سنت نبوی کے مطابق کھانا اکڑوں بیٹھ
سنتوں کوشاہ صاحب عمل کو دیکھ کرمعلوم کرلیا کرتے تھے' سنت نبوی کے مطابق کھانا اکڑوں بیٹھ
کرکھاتے تھے اور کھانے میں ہمیشہ تین انگلیاں استعال کرتے اور دونوں ہاتھ مشغول رکھتے تھے
بائیں ہاتھ میں روٹی اور دانہ ہاتھ سے اسے توڑ توڑ کر استعال کرتے تھے لقمے ہمیشہ چھوٹے
بائیں ہاتھ میں روٹی اور دانہ ہاتھ سے اسے توڑ توڑ کر استعال کرتے تھے لقمے ہمیشہ چھوٹے
ایک غیر مسلم خص نے کسی موقع پر آپ کا سرخ وسفیدرنگ کشادہ پیشانی اور ہنس کھ چہرہ نیز چہرہ کی
مجموعی عظمت و وجا ہت دیکھ کہا تھا کہ' اسلام کے تن ہونے کی ایک مستقل دلیل یہ چہرہ بھی ہے۔''
مجموعی عظمت و وجا ہت دیکھ کہا تھا کہ' اسلام کے تن ہونے کی ایک مستقل دلیل یہ چہرہ بھی ہے۔''

كلام تما الصحة بيضة اكثر وبيشتر حسب الله فرمات اورايي بى موقع بموقع "الله اجل" فر ماتے رہتے تھے درس میں بعض اوقات غایت خشیت ہے آ تکھوں میں نمی آ جاتی ' جسے ضبط کرنے کی کوشش کرتے'انثاء وقصا کداور وعظ میں خوف وخشیت کے اشعارا کثر تر آ تکھوں کے ساتھ پڑھتے جس سے چہرہ مظہر خشیت الہی نظر آتا تھا۔ اور سامعین کی آ تکھیں تر ہو جاتی تھیں تھیک طریقہ نبوی کے مطابق کن انکھیوں ہے دیکھتے اور جدھر متوجہ ہوتے پورے متوجہ ہوتے تھے باوجود تبحرعلمی کےادب شیوخ وا کابر کا یہ عالم تھا کہان کے سامنے بھی آ نکھا تھا کریا ملا کر گفتگو نہ فرماتے شاہ صاحب اینے باطنی کمالات کو ہمیشہ چھیائے رکھتے تھے اور یہی بات ہے کہ علمی كمالات حضرت كے ساتھ ایسے خیرہ كن تھے اذرعكم كا حضرت شاہ صاحب پر ایسا غلبہ تھا كہ مجسم علم معلوم بوت ليكن قرآن ياك انسا يخشى الله من عباده العلماء آپ محج معنول میں خداترس تھے۔ گرعلمی کمال کا آپ پرا تناغلبتھا کہ دوسرے تمام کمالات زندگی اس کے بالکل ینچے دیے ہوئے تھے چنانچہ آپ کی زندگی کاوہ بلندترین پہلوبھی جس کوسلوک وتصوف ہے تعبیر کرنا چاہئے اس ملمی کمال اور شغف علمی ہے دیا ہوا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت ہے بھی حصہ وافر عطا فر مایا تھا اور آ پ یقینا آ راستہ باطن اصحاب احسان میں ہے تھے۔حضرت گنگوہیؓ ہے مجاز تھے لیکن اس لائن کی ہا تیں کرنے کی عادت نتھی۔

حضرت علامدا پی جلالت قدر اور رفع منزلت کے باجود اکابر دیو بند کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اس کو بھی ملاحظ فرمائے: ایک دفعہ فرمایا ہم یہاں آئے یعنی شمیر سے ہندوستان تو دین حضرت گنگوہی گئے یہاں دیکھا اس کے بعد حضرت شخ البند اور حضرت را پُوری کے یہاں دیکھیے ۔ اندازہ دیکھا۔ اور اب جودیکھنا ہے تو وہ حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی کے یہاں دیکھیے ۔ اندازہ سے جورہی ہوان سے جورہی ہوان کے حضرات کی تعریف و تو صیف علامہ انور شاہ جیسے محدث و فقیہ کی زبان سے ہورہی ہوان کا مقام کتنا بلند ہوگا اس کا ہم جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ حضرت مولا نا عبدالقاور را پُوری فرماتے ہیں کہ:

 دیر تک اسم ذات کرتے رہے جس وقت شاہ صاحب بازار نکلتے تو سر پررو مال ڈال کر آنکھوں کے سامنے پردہ کر کے نکلتے مبادا کسی عورت پرنظر پڑجائے۔''

رسول الدسلی الله علیه وسلم کے جوا خلاق وشائل کتب احادیث میں روایت کئے گئے ہیں ان میں ایک عادت مبار کہ یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ آپ بہت زیادہ خاموش رہتے تھے گویا بلاضرورت ہو لئے ہی نہ تھے حضرت شاہ صاحب اس عادت مبار کہ کا کامل نمونہ تھے۔معلوم ہوتا تھا کہ ان کو صرف علمی و دینی استفادہ و افادہ کے لئے اور ناگزیر ضروری باتوں ہی کے لئے زبان دی گئی ہے۔ ای طرح حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی عادات مبار کہ میں صحابہ کرام شائی ذکر فرماتے ہیں کہ مسکرانے کی تو بہت زیادہ عادت تھی مگر کھلکھلا کر ہنتے ہوئے کہ اس میں نہیں و یکھا ، یہی حال حضرت شاہ صاحب کی تو بہت زیادہ عادت تھی مگر کھلکھلا کر ہنتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے نور تقوی کا بیا عالم تھا کہ جو شخص بھی دیکھا وہ اول نظر میں فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کے نور تقوی کا بیا عالم تھا کہ جو شخص بھی دیکھا وہ اول نظر میں اور باہر سے کوئی اجبنی مجلس میں داخل ہوتا تو دیکھتے ہی سمجھ لیتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے اور باہر سے کوئی اجبنی مجلس میں داخل ہوتا تو دیکھتے ہی سمجھ لیتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے اور باہر سے کوئی اجبنی مجلس میں داخل ہوتا تو دیکھتے ہی سمجھ لیتا تھا کہ اس مجلس میں سب سے براعالم اور متھی بی شخص ہے۔

مولا نامفتی محمد حسن امرتسریٌ 'مولا نا اطهر علی سلهیٌ اور مولا نا قاری محمد طیب قاسیٌ وغیره حضرات شامل ہیں آپ نے دین کتر کی اور تبلیغی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف میں بھی نمایاں مقام حاصل كيا ي- چند ماية ازتصانف يهين حساتم النبيسيس عقيدة الاسلام في حيات عيسٰي عليه السلام٬ التصريح بماتواترفي نزول المسيح٬ فصل الحطاب في مسئله ام الكتاب وغيرهان كابول كعلاوه حضرت علامه كى دوتقريري جودرس كووتت الملا کراتے تھے اور جن کو اجلہ تلانہ ہ نے تحریر کیا ہے۔ ان میں مشہور ترین تقریر فیض الباری شرح بخاری کے نام سے مولا ناسید بدر عالم میر تھی نے تحریر کی ہے چار جلدوں میں جھپ چک ہے مسلم شريف كى الملائى شرح منضبط كرده مولا تاسيد مناظر احسن گيلا فى اور حاشيه سنن ابى داؤد منضبط كرده مولا نا محمد ادریس کا ندهلوگ غیرمطبوعه بین اردو مین شرح بخاری بنام انوار الباری شاه صاحب کے افادات ۳۲ حصول میں ساڑھے چھ ہزار صفحات پرشائع ہورہے ہیں مولا نامحر یوسف بنوری م نے آپ کی حیات طیبہ پرایک کتاب بنام فحمۃ العنمر عربی میں لکھی ہے جو قابل مطالعہ ہے آپ کے اخلاف رشید میں مولا نامحمہ انظر شاہ کشمیری اور مولا تامحمہ از ہرشاہ کشمیری زیادہ معروف ہیں جو دارالعلوم دیوبندمین استاد بین \_اور دونون فاضل عالم حقق اورمصنف بین \_ دوسری دینی خد مات کے علاوہ آپ کی تحریک ختم نبوت میں خدمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بہر حال آپ کی کس کس خوبی اور خدمت دین کاذکر کیا جائے حق تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین۔

تجربہ شاہد ہے کہ بیشتر نزاعات و مناقشات خود سرائی اور غرض پرتی کے ماتحت وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کا واحد علاج ہے ہے کہ سلمان اپنی شخصی را ہوں اور غرضوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بلند معیار مانتے ہوئے اس کے تابع کر دیں اس کا آخری انجام یقنی طور پر دارین کی سرخروئی اور کامیابی ہے۔ (شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثاثی)

## منتنخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني عشيه

شخ الاسلام حفرت علامه شبیرا حمد عثانی بیشته آسان شریعت اسلامیه کے درخشنده آفتاب تھے۔ آپ ایک بہت بڑے محدث جلیل القدر مفسر عظیم المرتبہ مشکلم رفیع الشان فقیہ بہترین مقرر ٔ اعلی درجہ کے انشاء پر داز اور بلند پایہ سیاستدان تھے۔ آپ کی ذات گرامی علم وحمل کا سرچشمہ تھی۔ اور آپ کی تمام زندگی خدمت اسلام خدمت مسلمین اور خدمت ملک و ملت میں گزری۔ آپ کے قلم اور زبان سے شریعت کے اسرار آشکار ہوئے اور آپ کے کر دار نے مسلمانوں میں زندگی کی روح دوڑا دی۔ مجاہد اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں زندگی کی روح دوڑا دی۔ مجاہد اسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں

"الله تعالیٰ بعض لوگوں کو ایسے وقت دنیا میں بھیجتا ہے جب امت میں کوئی خلل واقع ہوجاتا ہے۔ تو میں سجھتا ہوں کہ شخ الاسلام حضرت العلامہ مولا ناشبیر احمد عثانی ان ہی لوگوں میں سے تھے۔ حضرت علامہ مرحوم کو الله تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے علاء زمان محقق دوراں اور دنیائے اسلام کا درخشندہ آفتاب بنایا تھا۔ ان کی بے مثل ذکاوت بے مثل تقریر عجیب و غریب حافظ عجیب وغریب تبحر کمالات علمیہ ایسے نمایاں اوصاف ہیں کہ کوئی شخص منصف مزاج انکار نہیں کرسکتا۔ (ماخوذ تجلیات عثائی)

مورخ اسلام حضرت علامه سيدسليمان ندويٌ فرمات بين كه:

علامہ عثانی اپنے وقت کے زبردست متکلم' نہایت خوش تقریر مقرر' محدث ومفسر اور محقق تقریر مقرر' محدث ومفسر اور محقق تھے۔ حلقہ علاء میں ایسا قادر الکلام مقرر اور ایسا بلیغ البیان خطیب شاید اب تک میسر نہ ہوا ہوگا۔ جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ علم و کمال کا سمندر موجیس مار ہا جب اور علم وعرفان کی سوتیں رہ رہ کر ابل رہی ہیں۔ وہ تحریر وتقریر میں اپنے وقت کے امام تھے۔ (انوار عثانی از انوار الحن شیر کوئی)

حضرت مولا نامفتی کفایت الله د بلوی مرحوم فرماتے ہیں کہ:

''مولانا عثمانی آپنے وقت کے بہت بڑے عالم' پا کباز محدث' بہترین مفسر اور خوش بیان مقرر تھے۔ان کی تقریر کے ایک ایک لفظ میں علم وعرفان کا سمندر موجزن تھا اور

عكيم الاسلام مولانا قارى محمطيب قاسى بينية مهتم دارالعلوم ديوبندفر مات تصكد

''جماعت علاء دیو بند میں حضرت علامه عثانی نه صرف ایک بهترین عالم ہی تھے۔ بلکہ ایک صاحب الرائے مفکر بھی تھے۔ آپ کافہم وفراست اور فقانفس بےنظیر تھا۔ آپ اس علمی ذوق كامين تصح جواكابردارالعلوم سے بطور وراثت آپ كوملاتھا۔ ججة الاسلام حضرت مولا نامحر قاسم صاحب نانوتو گُ قدس سره بانی دارالعلوم دیو بند کے مخصوص علوم پر آپ کی گہری نظر تھی۔ اور درسوں میں آپ کے علوم کی بہترین تفہیم کے ساتھ تقریر فرماتے تھے۔علوم میں نظر نہایت گہری اورغمیق تھی۔علمی لائنوں میں آپ کا درس و تدریس اورمختلف مدارس عربیۂ مدرسہ فتح پوری دہلی' دارالعلوم دیو بنداور جامعهاسلامیه ڈانجیل کے ہزار ہاطلباء کیے بعد دیگرےافادہ ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔ تصنیفی لائنوں میں آپ کی متعدد تصانیف ادر قر آن حکیم کی تفسیر بصورت فوائداور مسلم شریف کی عربی شرح یاد گارز ماندر ہیں گی۔ جو پوری دنیائے اسلام میں نہایت پیندیدگی کی نگاہ سے دیکھی گئی ہے۔ سیاسی لائنوں میں آپ نے تقسیم ملک سے پہلے اپنی مد برانہ سیاسی قابلیت سے ریاست حیدرآ بادکوایے وقت میں بعض مہلک ندہبی فتوں سے بچانے کی سعی جمیل فرمائی جب کہاس کے معاملات بہت زیادہ خطرے میں تھے۔ آزادی وطن کی حقیقت سے لاکھوں باشندگان کوآگاہ کیا۔اورآ زادی ملک کی جدوجہد میں آپ نے کافی حصہ لیا۔اورآپ کی تصبح و بلیغ تقریروں سے لاکھوں باشندگان وطن آ زادی وطن کی حقیقت ہے آ گاہ ہوئے۔

تقسیم ملک کے بعد آپ نے پاکستان کو اپنامستقل وطن بنالیا۔ اور کراچی میں مقیم رہ کر پاکستان کی بہت می دین وسیاسی اور ملی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کے ارباب حکومت پر آپ کی علمی اور سیاسی خدمات کا خاصا اثر تھا۔ اور یہاں کی گورنمنٹ کے ہائی کمان میں آپ کی عالمانہ اور مفکر انہ حیثیت سے خاص عظمت حاصل تھی۔ آپ پاکستان کی دستورساز اسمبلی کے رکن اور ندجی قانون کمیٹی کے صدر تھے۔ بلاشہ حکومت پاکستان نے آپ کے ساتھ حیات اور ممات کا جومعالمہ کیا وہ ایک قدر شناس حکومت کو اپنے مخلص خیرخواہ اور ملک کے ایک ممتاز عالم دین کے ساتھ ہی کرنا چاہئے تھا۔ (انوارعثانی)

شخ الاسلام علامہ عثانی بہت و امحرم ۱۳۰۵ ہطابق ۱۸۸۵ کو پردہ عدم سے ظہور میں آئے۔آپ کی ولا دت ضلع بجنور میں ہوئی۔ جہاں ان دنوں حضرت علامہ کے والدمحتر م مولا نا فضل الرحمٰن عثانی سرکاری مدارس کے ڈپٹی انسپٹر تھے۔مولا نافضل الرحمان عثانی دہلی کا لج کے تعلیم یافتہ تھے۔ بڑے فاضل اور اردو فاری کے بہترین ادیب اور شاعر تھے۔ اور ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو گئے بنائے دار العلوم دیو بند میں رفیق اور معاون تھے اور ممتاز علماء میں شار ہوتے تھے۔

حضرت علامه عثانی دارالعلوم دیو بند کے فاضل اور شیخ الہندمولا نامحمود الحن دیو بندی کے ارشد تلاندہ میں سے تھے۔ادران کے صحیح علمی وسیاس جانشین تھے۔۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۸ء میں دیو بند سے فارغ ہوئے اور دورہ صدیث میں تمام طلباء سے فرست آئے۔ اور ذی قعدہ ۱۳۳۳ھ میں آپ کی شادی ہوئی۔لیکن آخر ونت تک اولا د سے قطعاً محروم رہے۔ آپ دارالعلوم دیو بند میں اعلیٰ درج کے اساتذہ میں سے تھے۔لیکن ساری زندگی فی سبیل اللہ پڑھاتے رہے۔متوسط کتابوں سے لے کرمسلم شریف اور بخاری شریف تک کی تعلیم دی۔ تمام علوم معقوله اورمقوله 'منطق وفلسفهُ رياضي' فقه وحديث اورتفسير ميں مهارت تامه حاصل تھی۔عہد طالب علمی ہی میں جو کتاب پڑھتے دوسرے ہمدرسوں کو پڑھاتے، طلباء کے تھٹھ کے تھٹھ لگ جاتے۔ مدت تک دارالعلوم و یو بند میں خدمت درس و تدریس کے بعد مدرسہ فتح پوری و بلی میں صدر مدرس بن كرتشريف لے گئے۔ ١٣٣٨ ه ميل آب نے فريضہ فج ادا كيا۔ اور١٣٣٣ ه ميل شاہ حجاز کی دعوت پر جمعیت علاء ہند کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے۔اور وہاں حربی میں زبردست تقريرين كيس اورشاه سعود اور دوسرے علاءمما لك سے علمی وفقهی مكالمے اور مباحث کیے۔ ۱۳۴۸ دیس آپ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل شلع سورت میں تشریف لے گئے اور وہاں تغییر و مدیث پڑھاتے رہے۔

١٣٥٢ ه مطابق ١٩٣١ء مين دارالعلوم ديو بند مين برنيل اور صدر مهتم كي حيثيت سے

فرائض انجام دیے۔ جہاں آپ نے دارالعلوم کی ترقی میں نمایاں کوشش فرمائی اور ہزاروں تشکان علوم آپ کے چشمہ فیض سے سیراب و شاداب ہوئے۔ جن میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع دیو بندی شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی حضرت مولانا مسید بدرعالم میرخی مہاجر مدنی مولانا سید مناظراحس گیلائی مولانا حفظ الرحمٰن سیوہاروی مولانا اطهر علی سلبتی مولانا سیدمحمد یوسف بنوری مولانا مفتی عتیق الرحمان عثانی مولانا قاری محمد طیب قاتی ادرمولانا سعیداحمدا کرآبادی جیسے مشاہیرعلاء آپ کے تلافہ میں شامل ہیں۔

درس و تدریس اور دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ آپ نے متعدد تصانیف بھی اپنے قلم فیض رقم سے تالیف فرمائی ہیں۔ جن میں قرآن کریم کی تفییر اور مسلم شریف کی شرخ فتح الہم فیض رقم سے تالیف فرمائی ہیں۔ آپ کی تفییر کے متعلق امام العصر حضرت علامہ سید محمد انور شاہ تشمیری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ

"علامة عانى نقيرلك كرتمام دنيائ اسلام براحسان عظيم كياب-"

حضرت مولا ناعبيداللد سندهي فرمات بين كه

'' میں نے ایس تغییر ابھی تک نہیں دیکھی اس میں شیخ الہند مولا نامحود الحن دیو بندیؓ کی روح کار فرماہے۔''

حفرت مولا ناسید حسین احدید فی فرماتے ہیں کہ:

''مولا نا عثانی نے بہت ی شخیم تغییروں کو مخضر کر کے سمندروں کو کوزے میں بھر دیا ہے۔ اس تغییر کے علاوہ علامہ شبیر عثانی کی شرح مسلم شریف اعجاز القرآن اسلام کے بنیادی عقائد' العقل والتقل'الشہاب اورفضل الباری شرح صحح بخاری علمی شاہ کار تالیفات ہیں۔''

حضرت علامه سيدسليمان ندويٌ فرمات بي كه:

"حضرت علامه عثانی کے تعنیفی اور علمی کارناموں اور کمال علمی کانمونداردو زبان میں ان کی تغییر قرآن کریم ہے۔" تغییر قرآن کریم ہے۔"

ای طرح مولا ناظفر علی خان مرحوم فرماتے ہیں کہ:

''علامه عثانی ان علاء کرام میں سے تھے۔ جو کلام اللہ کے حقائق اور معارف پر بالغانہ نظر

ر کھتے ہیں۔ جن میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ اور شاہ ولی اللہ دہلویؒ اور شخ الہند مولانا محدود میں بیشت کے بعد قرآن دانی اور قرآن فہی کی پوری صلاحیت علامہ عثانی مرحوم کو حاصل تھی۔''

دین وعلمی خدمات کے علاوہ آپ کی سیاسی اور قومی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں۔
حضرت علامہ کی سیاسی ملکی اور ملی خدمات کا آغاز جنگ بلقان سے ہوا۔ پھر آپ نے تحریک خلافت میں زبردست حصہ لیا۔ آپ پہلے جمعیت علاء ہند کی مجلس عاملہ کے زبردست رکن تھے۔
اور ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۵ء تک اس میں شریک رہے۔ پھر آپ نے مسلم لیگ میں شرکت فرما کر تحریک پاکستان کو تقویت بخش اور تحریک پاکستان کے حامی علاء پر مشمل ایک جماعت ''مرکزی جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدر علامہ عثانی ہی منتخب ہوئے۔ اور جمعیت علاء اسلام'' کے نام سے تشکیل دی جس کے پہلے صدر علامہ عثانی ہی منتخب ہوئے۔ اور نائب صدر مولا ناظفر احمد عثائی کو مقرر کیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کا وجود ان دونوں حضرات کامر ہون منت ہے۔ اور اگر یہ حضرات مسلم لیگ میں شرکت کر کے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں متحدہ ہند ذستان کے مسلمانوں کے سوادِ اعظم کی رہبری نہ کرتے تو مسلم لیگ کی طرف ہوا کے روخ کو موٹر نا اور نظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھارے کا منہ مسلم لیگ کی طرف ہوا کے روخ کو موٹر نا اور نظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھارے کا منہ مسلم لیگ کی طرف ہوا کے روخ کو موٹر نا اور نظریہ پاکستان کی طرف سیاست کے دھارے کا منہ میں تو دشوار بہت تھا۔

علامہ عثانی نے اس سلسلہ میں جعیت علاء اسلام کے صدر کی حثیت سے ملک کے دور ہے کیے اور سرحد کے ریفرنڈم میں کامیابی آپ ہی کی مسائی جیلہ کا نتیج تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے کشمیر کی جدو جہد آزادی میں نمایاں حصہ لیا۔ اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر ہونے کے باعث آپ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں قانون اسلامی کی تجویز قرار داد مقاصد کے نام سے پاس کرائی۔ غرضیکہ تحریک پاکستان میں اگر ایک طرف دنیاوی حیثیت سے قائد اعظم کی خدمات ہیں تو دوسری طرف اتن ہی شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی وینی خدمات ہیں۔ اس لیے پاکستان کو دونوں رہنماؤں کی مشتر کہ کوششوں کا ثمرہ خیال کرنا جا ہے۔ پاکستان کی میکوشش اور جدد اور میر تگ و دوخش اس مقصد کے لئے کی گئی تھی کہ اس خطہ زمین میں پاکستانی مسلمان جدو جہداور میر تگ و دوخش اس مقصد کے لئے کی گئی تھی کہ اس خطہ زمین میں پاکستانی مسلمان قران وسنت کے توانین نافذ کریں گے۔ اور اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے علوم وفنون اور اپنی قران وسنت کے توانین نافذ کریں گے۔ اور اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے علوم وفنون اور اپنی قران وسنت کے توانین نافذ کریں گے۔ اور اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنے علوم وفنون اور اپنی

زبان اردوکوفروغ دینے کے لئے کسی کے تابع اور مختاج نہیں رہیں گے۔

علامه عثانی کے اس عظیم مشن کو بورا کرنے کے لئے علاء دیو بند نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔خصوصاً ان دینی مقاصد کو بورا کرنے کے لئے جن اکابرعلاء نے شب وروز محنت اور جدوجهد كى ہے۔ان ميں مفتى اعظم ياكتان حضرت مولا نامفتى محد شفيع ديو بندى شيخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثاني مينيد "شخ الحديث حضرت مولا نا محمد ادريس كا ندهلوي مينيد مخدوم الوقت حضرت مولا نامفتي محمد حسن امرتسري يُنهينه وعفرت مولانا خيرمحمد جالندهري مُنهني حضرت مولانا احميلي لا موري مُنظِيدٌ معزت مولانا مفتى جميل احمد تفانوي مُنظيدٌ معزت مولانا اطهر على سلهی مینهید مفرت مولا نامحد بوسف بنوری مینهید علامه عنانی مینهید نے صرف اس عظیم مقصد کی خاطرا پی زندگی کے آخری سال قربان کیے۔ آپ کے دل میں پیزئے تھی کہ پاکتان میں اسلامی احکام اور قوانبین کا اجراءایی آنکھوں ہے دیکھوں مگر قدرت نے جس ہے جتنا کام لینا مقرر کیا ہے ای قدراب سے کام لے کراس کی زندگی کا پیانہ لبریز کرتی ہے ، قائد اعظم کی زندگی کا مشن پاکستان کا وجود تھا۔ اور حضرت شخ الاسلام علامہ عثانی کی زندگی کا مطمح نظر قدرت کے نزد کیے قرار دادمقاصد کی تجویز کو پاس کرانا تھا کہ پاکستان کا آئین قرآن وسنت پر رکھا جائے۔ اب ای تجویز کو مدنظر رکھ حضرت علامہ مرحوم کے روحانی فرزند جناب مولا نامحمرتقی عثانی ممبر اسلامی نظریاتی کونسل یا کستان قانون اسلامی کی ترتیب و مدوین میںمصروف ہیں اور انشاء اللہ اینے اکابر کے اس عظیم مشن کو یا بیکمیل کو پہنچا ئیں گے۔ حق تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے (آمین) بہرحال حضرت علامہ عثانی کی دینی علمی اور سیاسی خدمات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ اپنی ذات مين ايك المجمن تصاور بقول شيخ الحديث والنفير مولا نامحدا دريس كاندهلوي مُنافيت كه:

'' حضرت علامہ عثانی بھینیاس دور کے رازی اور غزالی بھینیہ سے 'الغرض پاکستان بننے پر ۱۹۳کست ۱۹۴۷ء کو دیو بند سے افتتاح پاکستان کی تقریب میں حصہ لینے کے لئے کرا چی تشریف لائے اور قائد اعظم کی درخواست پر اپنے دست مبارک سے پاکستانی پر چم لہرایا۔ اور ۱۳ دسمبر ۱۹۳۹ء کو معمولی بخار کے بعد بیر آفاب علم وعمل ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔ دنیائے اسلام ہر طرف کہرام کچ گیا۔ اور پوری ملت اسلامیا ہے ذہبی امام کے سایہ عاطفت سے محروم ہوگئی۔ دو

لا کھ سے زائد عقیدت مندول نے نماز جنازہ پڑھی۔اورامامت کے فرائض مفتی اعظم پاکتان حضرت الشخ مولانا مفتی محرشفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیے۔ اور آپ کا جمد خاکی اسلامیہ کالج جشیدروڈ کراچی میں سپروخاک کیا گیا۔علامہ سیدسلیمان ندوگ نے آپ کی رحلت پر فر مایا کہ ''علامہ عثانی کا یکا کیہ ہم سے جدا ہونا ایک ایبا صبر آزما سانحہ ہے جس میں چثم ماتم گسار خدا جانے کب تک اشک باررہے گی۔'' حضرت مولانا ظفر احمد عثانی بُریشنڈ نے فر مایا کہ مسار خدا جانے کہ ایک ہا ہمیں ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے رہنما ہدایت حاصل کرتے تھے۔'' حق تعالیٰ ہمیں ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے (آمین شم آمین)

\*\*\*

# يشخ العرب والعجم

## حضرت مولا ناسيد حسين احدمدني تشاشة

شیخ الاسلام حفرت مولا ناسید حسین احمد نی بیشد کی شخصیت کی تعارف کی فیتاج نہیں ہے ، وہ اپنے زمانے کے جبید عالم دین اسلام کے عظیم مجاہداورا پنے وقت کے عارف کامل تھے اپنے وقت کے عارف کامل تھے اپنے وقت کے شخ کامل تھے۔

آپ کی تائے ولادت ۱۹ شوال المكرّم ۱۲۹۱ھ ہے آبائی وطن موضع الدداد پور قصبہ ٹانڈہ صلع فیض آباد ہے۔

آپ کا تاریخی نام چراغ محمہ ہے آپ سینی سید ہیں اور آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب مخضرت مولا ناشاہ فضل الرحمٰن تنج مراد آبادیؓ کے خلیفہ خاص تھے۔

آپی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجدی زیر عمرانی ہوئی' آپ نے اپی والدہ ماجدہ سے پائے سپارے قرآن شریف کے پڑھے اور بقیہ پارے والدصاحب سے پڑھے۔ جب آپ کی عمر ۱۳ میں دارالعلوم دیو بند تشریف لائے اور اپنے بڑے بھائی مولا نا محدیق احمد بی احرصاحب اور شفیق استاد حضرت شخ الہند مولا نامحود الحن دیو بندی کی زیر حکم انی دارالعلوم میں تعلیم پاتے رہے باوجود یہ کہ حضرت شخ الہند قدس سرۂ دورۂ مدیث کی بڑی کتابیں پڑھاتے سے کیئن آپ کو ہونہار پاکر ابتدائی کتابیں بھی خود بی پڑھا کیں اور تو جہات خصوصیہ سے نواز انا تا در صدیف دیس سے دورہ کا میں اور تو جہات خصوصیہ سے نواز انا تا در صدیف دورہ کا کتابیں پڑھا کی اور تو جہات خصوصیہ سے نواز انا تا در صدیف دورہ کی سے موجود تھا' اس پر حضر سے شخ الہند رحمۃ اللہ افرار سعادت اور جذبہ خدمت آپ میں پہلے بی سے موجود تھا' اس پر حضر سے شخ الہند رحمۃ اللہ فیل کا کتابیں آپ نے ساڑھے چوسال کی مدت میں ختم کر ڈالیس اور علم نبوت کے نیراعظم بن کر دارالعلوم کے درو دیوارکومنور کرنے گئ اساتذہ فیایت شفقت اور دیوارکومنور کرنے گئ اساتذہ فیایت شفقت اور محبت کی وجہ سے نیز کم عمر ہونے کے باعث آپ کو د مستور اتی منشی' کہ کر پکارا کرتے سے اساتذہ کی چھوٹی اور بڑی ہوت کے باعث آپ کو د مستور اتی منشی' کہ کر پکارا کرتے سے اساتذہ کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی صدمت کرنے میں آپ کو کھی عارمحوں نہیں ہوا:

ایک مرتبہ حضرت شخ الہند کے یہاں سے کس نے بھنگی کی فرمائش کی کہ بھنگی سے نالی صاف کرا دو بھنگی نہیں ملائ مگر نالی صاف ہوکر دھل بھی گئ معلوم ہوا کہ اس نالی کو حسین احمہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔

ای طرح ایک دفعہ حضرت شیخ الہند رحمۃ الله علیہ کے کیماں بہت سے مہمان آگئے تھے بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا کہ روزانہ میں بیت الخلاء صرف ایک ہی تھا کہ روزانہ میں صادق سے پہلے ہی صاف ہو جاتا تھا 'چنانچہ ایک دن اس راز کومعلوم کرنا چاہا تو دیکھا گیا کہ رات کے دو بہج آپ ٹوکرالے کر پا خانے میں داخل ہوئے اور پا خانہ ٹوکرے میں بھر کر جنگل کا رخ کیا۔ سبحان اللہ! بیتھی تواضع اور خاکساری جس نے آپ کوفنائیت کے درجے پر پہنچایا ہوا ما۔

بہر حال جب آپ ۱۳۱۱ھ میں دارالعلوم دیو بند سے فارغ ہوئے تو آپ کی چند خارج از درس کتابیں طب ادب ہیئت میں باقی رہ گئی تھیں کہ آپ کے والد ماجد نے عزم ہجرت کیا تو آپ بھی معہ والدین و برادران وغیرہ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہو گئے اور ادبیات میں باقی کتابیں مدینہ منورہ کے معمراور مشہورادیب مولانا الشیخ آفندی عبدالجلیل برادہ ہے پڑھیں۔

آپ کو حدیث میں علاوہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ کے حضرت اقدس مولا ناخلیل احمہ سہار نپوریؓ حضرت مولا نا عبدالعلی صاحبؒ مولا نا شیخ حسب اللّٰد شافعی المکی اور مولا نا سید احمہ برزنجی ہے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔

جس وقت آپ کے استاد کرم حضرت شیخ الہند قدس سرۂ آپ کو مدیند منورہ رخصت کر رہے تھے تو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ'' پڑھانا ہر گزنہ چھوڑنا چاہے ایک دوہی طالب علم ہول' چنا نچہ آپ نے اپنے استاد کی اس نصیحت کو ایسا گرہ میں باندھا کہ آخر دم تک پڑھاتے رہے۔ مدینہ منورہ کی فاقہ کشی کی زندگی اور ہندوستان کی قیدو بند کی زندگی میں برابراس تھیجت پر عمل پیرارے اوراہ تنال بالعلم رکھا اور علم کے دریا بہاتے رہے۔

مرکز علم مدینہ منورہ میں آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کے عرب کی حدود سے نکل کر آپ ممالک غیر میں بھی'' شیخ حرم نبوی''، مشہور ہوگئے اور عرصہ دراز تک حرم نبوی میں پڑھانے کے بعد ۱۳۲۱ ہیں آپ ہندوستان واپس تشریف لائے اور حفرت شیخ الہند کے حلقہ کرس میں شرکت فرمائی اورار باب اہتمام وشورای نے آپ کو معقول شخواہ پر دارالعلوم دیوبند میں مدرس رکھ لیا اس کے بعد ۱۳۳۹ ہجری میں آپ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسارت مالٹا کے زمانے تک برابر درس ویڈریس میں مشغول رہے مالٹا سے واپسی کے بعد آپ نے کچھ دنوں امروہہ کے مدرسہ جامع مجد میں بھی تعلیم دی کھر وہاں سے حضرت شخ الہند نے آپ کواپی خدمت میں بلالیا۔ پھودنوں کے بعد کلکتہ سے مولا نا ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدرمدی ضدمت میں بلالیا۔ پھودنوں کے بعد کلکتہ سے مولا نا ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدرمدی کر آپ کلکتہ تشریف لے کئے اور تیر رئیس میں مشغول ہوگئے۔ کراچی کے مشہور مقدمہ تک آپ کلکتے میں رہے۔ بعد میں آپ اس کی مدری سے بوجہ گرفتاری وجیل علیحہ ہ ہوگئے۔ ۱۹۲۳ء تک مشہور تشخ الحدیث کی حیثیت سے تقریباً چھ سال بڑگال میں اور پھر سہلٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ الحدیث کی حیثیت سے مستفید کرچھاتے رہے۔ اس اس سالہ زمانہ تدریس میں ہزاروں افراد آپ کے فیض علمی سے مستفید ہوگے۔

سلوک و تصوف میں بھی آپ کامل شخ تھے ۱۳۱۱ھ میں آپ آستانہ عالیہ رشید یہ گنگوہ تشریف کے اور حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرؤ سے بیعت ہوئے اس وقت آپ کاارادہ مکہ معظمہ جانے کا تھااس وجہ سے حضرت گنگوہی قدس سرؤ نے ارشاد فرمایا

''میں نے تو تمہیں بیعت کرلیا ہے' ابتم مکم عظمہ جارہے ہو وہاں شخ المشائخ حضرت حاجی الد تھانوی مہاجر کی قدس اللّدسرہ موجود ہیں' ان سے عرض کرنا وہ تہہیں ذکر کی تلقین فرما دیں گے۔''

غرض مید که آپ مکم معظمه پنجی کر بارگاه امدادیه میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: '' حضرت گنگوئی نے ہم کو بیعت تو کر لیا تھا مگریہ فر مایا تھا کہ لقین ذکر حضرت سے حاصل کر لیمنا''اس پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ نے آپ کو تلقین ذکر فر مائی اور فر مایا کہ صبح آکریہاں بیٹھا کرواور اس ذکر کوکرتے رہوان تو جہات باطنی کے ساتھ آپ کی تربیت روحانی ہوتی رہی اور جب آپ مكة شريف سے مدينه طيبہ كے لئے روانه ہوئے تو حضرت عاجى صاحب قدى سرؤ نے سر ير ہاتھ پھير كر فر مايا " تم كواللہ تعالى كے سپر دكرتا ہوں "

اس کے بعد جب مدینہ منورہ پننچ تو عرصہ دراز تک حرم نبوی میں نبوت محمدید کی نشروا شاعت کرتے ہوئے میں نبوت محمدید کی فشروا شاعت کرتے رہے اور ذکر ومراقبہ میں مشغول رہے جس کی وجہ سے متعددرویائے صالحہ اور بشارات آپ کو حاصل ہوئیں۔

سااھ میں حضرت گنگوہی قدس سرۂ کا والا نامہ برائے طلی مدینہ منورہ پہنچا اور آپ حسب الارشاد آستانہ عالیہ گنگوہ حاضر ہوئے اور کچھ دنوں کے بعد بارگاہ رشیدی ہے آپ کو اجازت بیعت حاصل ہوئی اور حضرت گنگوہی ؒ نے دستار خلافت اپنے دست مبارک ہے آپ کے سر پر باندھی اور اس طرح آپ کمالات رشید یہ وامدادیہ کے جمع البحرین ہوگئے۔

بہرحال آپ کمالات علمیداورروحانیہ میں اپن نظیر آپ تھے اس کا اندازہ حضرت شخ الہند کے اس ارشاد گرامی ہے ہوسکتا ہے جس کو حضرت مولانا سیدا صغر حسین دیو بندی رحمۃ الله علیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ:

"مولا تاحین احرصاحب جواس زمانے میں" ہر کہ خدمت کرداد مخدوم شد" کے مصداق ہوگئے ہیں ہمیشہ سنر وحضر میں خدمت کر کآپ حضرت شخ البندر حمۃ اللہ علیہ کوراحت پہنچاتے رہتے تھ ایک دن حسب عادت یاؤں دبانے گاور خاکسار محروم الخدمت کو بھی حص آئی اور دوسرا پاؤں دبانے بیٹھ گیا اور بنس کر میں نے مولا ناحین احمد صاحب سے کہا کہ "مولوی صاحب آج تو ہم بھی آپ کے برابر ہو گئے ہیں" اس پر حضرت شخ البند نے فرمایا:" بھائی تم کہاں کہاں ان کی برابری کروگے ہیں" اس پر حضرت شخ البند نے فرمایا:" بھائی تم

ان بزرگانہ تو جہات کے باعث آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت مولا ناسید اصغر حسین دیو بندگ جیسے عارف اور محدث کو بھی لکھنا پڑا کہ حضرت شخ البند ّ کے تمام تلانہ وہیں یہ خصوصیت اور کمالی کسی کو حاصل نہیں تھا جو حضرت مد کی کو حاصل تھا اور بقول حضرت مولا ناا حمیلی لا ہورگ ۔ '' حضرت مد کی اس زمانے ہیں اولیاءاللہ کے امام تھے۔''

خطيب اسلام حضرت مولا نااحتشام الحق صاحب تهانوى رحمة الله علي فرمايا كرتے تھے كه:

'' حضرت الاستاذ مولا نامد نی قدس سرهٔ حضرت شیخ الهندٌ کے صحیح علمی دسیا سی جانشین تھے اور ولی کامل تھے۔''

الغرض تدری اور روحانی خدمات کی معروفیات کے باوجود آپ اسلام کے سیاس رخ
سے بھی غافل نہیں تھے اور بڑی تن دبی سے سیاس میدان میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔
جمعیت العلماء ہند کے صدر اور قائد کی حیثیت سے آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور
ہندوستان کی تحریک آزادی کے سلسلے میں کئی بارقید و بندگی صعوبتیں اٹھاتے رہے اور بالآ فر ملک
کو آزاد کرالیا اور تمام عمر آزادی ہندگی خاطر اپنی جانی اور مالی قربانیوں سے بھی در ایخ نہیں کیا اور
ملکی آزادی کے لئے سیاس جدو جہد میں سردھڑ کی بازی لگادی جیلوں میں ختیاں جھیلیں اور فرنگی
تشدد آپ کے پائے استقلال کو ذرائجی لغزش میں نہ لا سکا اور ہمیشہ فرنگی حکومت کو پائے استحقار
سے محکراتے رہے۔

 انجام دیتے رہے۔اللہ تعالیٰ ان حضرات اکابر کی قبروں پراپی رحموں کی بارش برسائے اور ہمیں ان کے متعلق ہر شم کی بد گمانی ہے بچائے۔ آمین

مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب نور الله مرقده فرماتے بیں کہ

''حضرت شیخ الاسلام مولا نا سید حسین احمد مدنی' جو حضرت شیخ البند کے اخص تلا فدہ میں سے ہیں جو دارالعلوم دیو بند ہیں تعلیم سے فراغت پاکر تزکیفس کے لئے چند سال حضرت قطب عالم مولا نا رشید احمد گنگوہی قدس سرۂ کی خدمت میں رہے اور بالا خران کے خلیفہ مجاز ہوئے اورا شارہ سال تک مدینہ منورہ مجد نبوی میں علوم قرآن وصدیث کا درس دیا' پھر اپنے استاد کرم حضرت شیخ البند کے ساتھ جہاد آزادی میں شرکت فرماکر چار سال مالٹا جیل میں ان کے ساتھ رہے' پھر رہائی کے بعد بھی اس مشن کی تحمیل میں جدوجہد کرتے رہے اور آخر میں ۱۳۲۵ھ سے کے ۱۳۵ سال درالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور ناظم تعلیمات کی حیثیت سے علمی خدمات انجام دیتے رہے۔' (بحوالہ ماہنا مدالر شید' دارالعلوم دیو بند نمبر ۱۳۷۷)

الحاصل آپ ساری زندگی اسلام اور ملک وملت کی خدمت میں مصروف رہے اور آخر کار پیمر دخق ۱۳ جمادی الاول ۱۳۷۷ھ بروز جعمرات بعد نماز ظهراپنے مالک حقیقی سے جاملے۔ اِنَّا لِلَّٰہِ وَإِنَّا اِلْیَٰہِ دَاجِعُوںٗ۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے شخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب کاندھلوی مُیالیّہ کی امامت میں آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور قبرستان قاسمی دیو بند میں تدفین عمل میں آئی۔ حق تعالی ہمیں ان کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آمین ثم آمین (تفصیلی حالات آپ کے خودنوشت نقش حیات میں ملاحظ فر مایے)

# ئيس لتبليغ

#### حضرت مولا نامحدالياس كاندهلوي وشالته

آپ ۱۳۰۱ ہیں تھا۔ کا ندھلہ ضلع مظفر گریو پی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد مولوی محمد اساعیل معاصل اس زمانے میں دبلی کی نواحی ہی نظام الدین میں رہتے تھے۔ مولوی محمد اساعیل صاحبؓ کے خاندان میں عرصہ دراز سے علم وضل کی دولت چلی آئی تھی اور دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں نہایت حریص تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ کے شاگر درشیدا ورمشہور عالم مولانا مفتی اللی بخش کا ندھلویؓ کے خاندان سے قرابت داری تھی مولوی محمد اساعیل صاحب حافظ قرآن اور فارغ التحصیل عالم تھے اور ۱۸۵ء کے ناکام انقلاب آزادی کے بعد سے بہادر شاہ ظفر کے سعر می مرز االلی بخش کے گھرانے میں ان بچول کی تعلیم و تربیت پر مقرر تھے مولوی صاحب تنہایت عالم مولانا رہی سے در موری مائی کے تعلیم و تدریس ان کا مشغلہ اور کلام اللی کی تعلیم و تدریس ان کا مشغلہ در اہدا ورشب بیدار بزرگ تھے ذکر وعبادت ان کا مشغلہ اور کلام اللی کی تعلیم و تدریس ان کا مشغلہ در اہدا ورشب علی تعلیم مولانا رشید احمد گنگوں کے عالم مولانا رشید احمد گنگوں کے منام دین حق کی تبلیخ ہوئی ہے ان کے فرزند مسائی جمیلہ بی سے ابتداء میں میوات کے علاقے میں دین حق کی تبلیغ ہوئی ہے ان کے فرزند مرح کی کرند کی مسائی جمیلہ بی سے ابتداء میں میوات کے علاقے میں دین حق کی تبلیغ ہوئی ہے ان کے فرزند مودی کمال پر پہنجادیا۔

مولا نامحمدالیاس صاحب یوشیک حفظ قرآن کی دولت این والد ماجد سے پائی فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیس بھی این والد سے برخیس پھران کے برئے بھائی مولا نامحمہ یجی صاحب کا ندھلوی آنہیں این ساتھ گنگوہ لے گئے یہ قصبہ اس زمانے میں علماء وصلحاء کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اور قطب الارشاد حضرت گنگوہی کی ذات عالی صفات کے سبب رشد و ہدایت کا سرچشمہ تھا۔ مولا نامحمد الیاس صاحب گنگوہ میں آئھ نو برس رہ یہاں ان کی بہترین تربیت اخلاقی اور دین تعلیم ہوئی مولانا گنگوہی سے آپ کو بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا 'پھر ۲۲ ساتھ میں شخ الہند مولانا ہوگی مولانا گنگوہی سے آپ کو بیعت کا شرف بھی حاصل ہوا 'پھر ۲۲ ساتھ میں شخ الہند مولانا

محمودالحن میشتی کے درس میں شرکت کے لئے دیو بند پہنچ تر مذی اور بخاری شریف کی ساعت کی ' اس کے بعد برسوں این بھائی مولانا محد یجی صاحبؓ سے مدیث برطحے رہے حضرت گنگوہی ﷺ کی وفات کے بعد حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوریؓ سے سلوک کی تکیل کی اور مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور میں مدرس مقرر ہو گئے ۱۳۳۴ ہ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے ا گلے برس ان کے بڑے بھائی مولا نامحریجیٰ صاحب بیشنے کا دہلی میں انتقال ہوا اور آ پستی نظام الدین میں مستقل قیام کے لئے وہلی آ گئے یہاں ایک چھوٹی سی پختہ مبحد ایک کیا مکان اور ایک ججره تھا درگاہ نظام الدین اولیاء کے جنوب میں ایک مختصری آبادی تھی ، چندمیواتی اور غیرمیواتی طالبعلم آپ سے پڑھا کرتے آپ توکل علی الله سارے کام انجام دیتے رہے کبھی کبھی فاقوں کی نوبت بھی آئی مگر پائے استقلال میں جنبش نہ ہوئی 'جنگل میں جاتے اور گوار کھا کر پیٹ بھر لیتے طلبا کوچھوٹے بڑے اسباق نہایت کاوش سے پڑھاتے حدیث کا درس بڑے اہتمام سے موتا مرمدرے سے زیادہ آپ کاعظیم کارنامہ بلنے کی تحریک کاشروع کرنا ہے اس کا آغاز میوات سے ہوا یہاں کے لوگ محض نام کے مسلمان تھے ورنہ معاشرت اور تہذیب ہندؤوں کی سی تھی، مولا نانے شب وروزمحنت سے اس علاقے میں بہت سے کمتب قائم کئے اور آ ستہ آ ستہ اصلاح وتبلیغ کا کام کھلنے اور اثر دکھانے لگا۔ دوسرے حج سے واپس آ کرمولا نامحد الیاس نے عموی دعوت وتبلیغ کامنصوبہ بنایا اورتبلیغی گشت شروع کیئے مولانا نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول وارکان یعنی کلمہ تو حید اور نماز کی تبلیغ کریں' پھر انہوں نے جماعتیں بنا کرمخلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے جمیعیٰ شروع کیں' چند برس کے اندر اندراس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتن برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعتیں جانے لگیں اور پورے برصغیر میں اصلاح وتبليغ كاكام مون لكامولاناسيدسليمان ندوى رئيس فكصابك

''حضرت مولانا محمد الیاس صاحب پیشیانے نہایت خاموثی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اورضیح اصول دعوت کے ذریعے بچیس برس کی انتقک محنت میں میوا تیوں کوان خالص اورمخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا جن کے ظاہر و باطن پرخاندانی مسلمانوں کو بھی رشک آتا ہے۔''

مولا ناسید ابوالحن علی ندوی میشد کے الفاظ میں:

"میوات میں دینداری کے اثرات ظاہر ہونے گئے دین کی رغبت پیدا ہوگئی جس علاقے میں کوسوں مجد نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مجدیں بن گئیں صدہا متب اور متعدد عربی کے مدرسے قائم ہوگئے مفاظ قرآن کی تعداد سینئلزوں سے متجاوز ہوگئ ہندوانہ لباس اور وضع سے نفرت ہوگئ سودخوری جاتی رہی شراب نوشی ختم ہوگئ قتل و غارت کی واردا تیں کم ہوگئیں بداخلا قیوں کا تناسب گھٹ گیا۔ بدعات ورسوم اور فسق و فجور کی باتیں اور عادتیں خود بخو دمشحل ہونے لگیں۔"

غرض مولا نامحدالیاس رحمة الله علیہ نے جتنی توجهٔ دلسوزی انہاک ایثار اور آگن ہے بیتحریک چلائی اتنی ہی تیزی اور وسعت ہے اسے مقبولیت نصیب ہوئی 'مولانا کی زندگی بھر کی جدوجہداور دعوت اورتحریک کی بنیا داس امر واقعی کا ادراک تھا کہ مسلمانوں میں دین کی بنیا د تزلزل پر ہےاور اصل کام اس کا استحکام ہے آپ کی ساری جدوجہد کامحور ومرکز یہی خیال تھا' آپ نے محسوس کرلیا تھا کہ مسلمانوں میں ایمان ویقین روبہ تنزل ہیں دین کی قدر دلوں سے اٹھتی جارہی ہے اور عام مسلمان دین کی ابتدائی اور بنیادی چیزوں سےمحروم ہوتے جارہے ہیں للہذااس وقت سب ہے مقدم اورضروری کام مسلمانوں میں اپنے مسلمان ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے اور بیر کہ دین سکھے بغیر نہیں آتا اور دنیاوی چیزول سے زیادہ اس کے سکھنے کی ضرورت ہے۔مسلمانوں میں دین کی طلب پیدا کی جائے اسلام کا کلمہ طیب ہی اللہ کی رسی کا وہ سراہے جو ہرمسلمان کے ہاتھ میں ہے اس سرے کو پکڑ کرآپ اسے پورے دین کی طرف تھینج سکتے ہیں مسلمان جب اس کلے کا اقرار کرتا ہے اسے دین کی طرف لے آنے کا موقع باتی ہے اس کے بعد اسے نماز کی طرف لایا جائے جواحکام میں سب سے عموی اور سب سے مقدم ہے نماز میں اللہ نے بی قوت رکھی ہے کہ وہ سارے دین کی استعداد پیدا کر دیتی ہے۔مولا نامحمدالیاس صاحبؓ کے نز دیک اس عظیم کام کے لئے عالم اسلام میں ایک عموی اور دائی حرکت کی ضرورت ہے۔مسلمانوں نے جب سے جماعتی زندگی اور حرکت چھوڑی ہےاس وقت سے ان کا انحطاط شروع ہو گیا ہے اور وہ روحانی زوال اور اندرونی ضعف کاشکار ہو گئے ہیں۔ بہر حال مولانا کی ساری زندگی اس تحریک

کی نذر ہوگئ اور انہوں نے اپنی آ تھوں سے کامیا بی سے ہمکنار ہوتے و کھ لیا اور آج پورے عالم اسلام میں بیظیم کام ہور ہاہے۔

آپ کے مقام کے اندازہ کے لئے یہی کافی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولا نامحمود الحن دیوبندیؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی محمد الیاس کود کھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آتے ہیں۔ (تذکرة مشاکخ دیوبند)

آپنہایت متواضع منکسرالمز اج اور بہت ضعیف و کمزور تھے اور علم وفضل اور زہدوتقوی کی پیکر تھے آخر عمر تک انتقک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کر اٹھے تھے اس میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کر دیے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا سکیس ۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آخرت آگیا اور ۱۲ ساجولا الی ۱۹۳۴ء کی درمیانی شب میں پچھلے بہر آپ اپنے مجبوب حقیق سے جا ملے۔ اِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا اِلْمَٰهِ وَاجْعُونَ۔

آپ کے بعد آپ کے سیج جانشین فرزندار جمند مولانا محمد یوسف صاحب ٌامیر جماعت تبلیخ اور سالا رقافلہ منتخب ہوئے۔اور آخر دم تک پورے انہاک اور محنت سے اپنے والد مکرم کے نقش نقدم پر چلتے ہوئے تبلیغی اور اصلاحی خدمات انجام دیتے رہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

(تفصیل کے لئے دیکھیے مولا نامحمدالیاس اوران کی دینی وعوت)

جس پر ذکر الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کر دہ چیز وں کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتا ہے اور جس پر دنیا کا غلبہ ہوتا ہے وہ صرف ان چیز وں سے بچتا ہے جواہل دنیا کی نظر میں معیوب ہوتی ہیں۔ (امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیریؓ)

علماء ہی ہیں جن کی ثبات واستقلال میں عالم کی نجات کا رازمضمر ہےاور وہی ہیں جن کی ذلت اور لغزش سے عالم تباہ ہوجا تا ہے۔ ( فخر العلماء مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی مُمِيَّلَةٍ )

دین کیا ہے؟ ہرموقع پر اللہ تعالیٰ کے اوامرکو تلاش کرتے ہوئے ان کا دھیان کرتے ہوئے اوراپے نفس کوآ میزش سے بچاتے ہوئے ان کی تمیل میں لگےرہنا اور اللہ کے حکموں کی تلاش اور دھیان کے بغیر کاموں میں لگنا ہی و نیا ہے۔ (رئیس انتہائے مولا نامحمد الیاس کا ندھلوگ)

#### مخدوم الامت

### حضرت مولا نامفتي محمدحسن امرتسري وثالثة

مخدوم الامت عارف بالله حضرت مولا نامحمد حسن صاحب امرتسری رحمة الله علیات سلف میں سے تھے جن کاعلم عمل تقوی وطہارت اور خلوص وللہ بت ایک امر مسلمہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اپنے دور کے جیدترین عالم محدث مفسر فقیہ اور شیخ کامل تھے نہایت متواضع محسر المرزاج اور لطیف الروح تھے حق وصدافت اور اتباع سنت کا پیکر تھے اور حقیقت میں اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔

آپ قصبہ واہ مل پور میں ۸۷۸ء کے لگ بھگ پید اہوئے۔ بیرگاؤں تاریخی مقام بحسن ابدال سے سات میل کے فاصلہ پر ہے آپ کے والد ماجد مولا نااللہ دا دصاحب اینے وقت کے ایک معروف عالم محدث اور صاحب نسبت بزرگ تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ میں ہی حاصل کی قرآن یا ک اور ابتدائی فاری تعلیم موضع سنگت جاتی میں قاضی نورمحد سے یا کی۔ عربی صرف ونحوضلع اٹک کے عربی مدارس میں اور فلسفہ ومنطق کی تعلیم ضلع ہزارہ کے معروف عالم دین مولانا محد معصوم صاحب سے یائی۔مولانا محد معصوم صاحب امرتسر کے مدرسہ غزنوبیہ میں جب مدرس مقرر ہوئے تو مفتی محمد حسن صاحب کو بھی این بی بلایا یہاں پر آپ نے بقیہ علوم وفنون تفسیر و حدیث اور فقہ و کلام کی تحمیل کی دورہُ حدیث کی' پیمیل سے ہی آ پ کی طبیعت بلکہ شروع سے ہی ماکل برتصوف تھی امرتسر میں مولانا عبدالجبارغر نوی ، مولانا احمد امرتسری ؓ ادرمولا نا غلام مصطفیٰ قائمیؓ جیسے اساتذہ سے استفادہ کا موقع ملا جوخودتصوف وسلوک کے بھی استاد مانے جاتے تھے مدرسد غزنو بیام تسر سے دورۂ حدیث کے بعد مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں امام العصر حضرت علامہ محمد انورشاہ کشمیری میشات سے بھی دورهٔ حدیث پره هااورسند فراغ حاصل کی فن قرات میں مولانا قاری کریم بخش صاحب سے سند حاصل کی۔

فراغت تعلیم کے بعدامرتسر میں درس و تدریس کی خدمت میں مشغول ہو گئے پھر آپ کو قابلیت کی بناء پرتھوڑے ہی عرصہ بعد مدرسه غزنوبیدامرتسر کا صدر مدرس بنا دیا گیا اور کم وبیش ا ژنالیس سال آپ نے تدریسی خدمات انجام دیں جب تک آپ کا قیام امرتسر میں رہا آپ روزان مسجد نور میں بعد نماز فجر درس قرآن دیا کرتے تھے آپ کے درس میں بے حد تا ثیر تھی اور بڑے بڑے علماء صلحاء اور روساء درس میں با قاعدہ شریک ہوا کرتے تھے درس و تدریس کے علاوہ فتویٰ نولیی بھی آپ کا ایک مستقل مشغلہ تھا اس سلسلہ میں ملک و بیرون ملک ہے آپ کی خدمت اقدس میں استفتاء آتے تھے جن کے محققانہ جوابات تحریر فرماتے تھے جب تک آپ کی صحت نے اجازت دی اس وقت تک آپ یہ کام انجام دیتے رہے اس کے علاوہ امرتسر میں آ ب نے ایک دین مدرسہ قائم کیا جوقرآن پاک کے ساتھ ساتھ علوم دیدیہ کی تعلیمی خدمت بھی سرانجام دیتار ہااس مدرسہ نے تقریباً چالیس سال دین خدمت سرانجام دی اور قیام پاکستان کے بعداس مدرسہ کے خدام اوراسا تذہ کو ہجرت کر کے لا ہور آنا پڑالا ہور میں نیلا گنبد کے علاقہ میں مول چند بلدنگ كاأيك حصد مدرسه كي لئ الاث موكيا چنا نچه توكل على الله حضرت مفتى صاحبٌ نے " جامعه اشرفيه لا مور" كے نام سے مدرسه كي شاة ثانيكا آغاز كيا اور ٨ ذي الحجه ۲۲ ساھ مطابق ۲۴ ستبر ۱۹۴۷ء کو مدرسہ کا افتتاح کیا گیا اس کے بعد جب مدرسہ کی عمارت طلبا اوراسا تذہ کے لئے ناکافی ہوئی تو فیروز پورروڈ لا ہور پر مدرسہ کی جدید عمارت کے لئے ایک سو کنال اراضی خریدی گئی اورعظیم دینی درسگاه کی بنیاد ڈالی اور جس طرح حق تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبندکوبیشرف عطاکیا تھا کہ اس کا سنگ بنیاد جملہ مقدسین نے مل کررکھا تھا اس طرح حق تعالی نے حکیم الامت مجد دملت حفزت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس اللّدسر ۂ اور حفزت مفتی محمر حسن صاحب کے خلوص و برکت ہے اس جامعہ کے سنگ بنیا در کھتے وقت اہل اللہ کو جمع فرما دیا تھا اس وقت جوحفزات اكابرموجود تصان ميل مفتى اعظم ياكتان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع صاحب ديو بنديٌ شيخ الحديث والنفسير حضرت مولا نامحمه ادريس كاندهلويٌّ استاد العلماء حضرت مولا ناخير محمر جالندهریٌ حضرت مولا نا رسول خان ہزاروی' حضرت مولا نا جلیل احمد شیروانی' حضرت مولا نا مفتى جميل احمد تقانوي مضرت مولا تاميح الله خان شيرواني مضرت مولانا قارى محمد طبيب قاسى

اور حضرت مولانا داؤد غزنوي مُسلة شامل تھے بعد میں جامعداشر فیہ کو وہ مقام حاصل ہوا جو دارالعلوم ديو بندكوحاصل ہےاورخصوصاً حضرت مولاتا ادريس كاندهلوي اورحضرت مولا نامفتي جمیل احمد تھانوی کی سعی و کاوش نے جامعہ کوچار چاندلگا دیئے ہزاروں طالبان علم یہاں سے اپنے قلوب کومنور کر کے گئے اور لا کھوں بندگان خدانے یہاں سے فیض علمی وروحانی حاصل کیا۔اس وقت حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی ویشلہ جو جامعہ کے صدر مفتی کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے اپنے علم وعمل اور تقوی وطہارت میں اسلاف کی عظیم یادگار ہیں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف على تعانويٌ كے فيض يافته اور حضرت مولا ناخليل احمد سہار نپوريٌ كے تليذ خاص ہیں کوئی ساٹھ برس سے تدریری علمی اور فقہی خدمات انجام دینے میں مصروف تھاس وقت دوسرى الهم شخصيت جو جامعه مين شخ الحديث والنفسير كعهده جليله برفائز تقى وه حضرت مولا نامحمه ما لک کاندهلوی پیشانی کی ذات گرامی تھی جواپے علم وفضل اور زید وتقوی میں اپنے والد مکرم شخ الحدیث حضرت مولا نامحمه ادر لیس صاحب کا ندهلوی گاعین نمونه ہے اوراپی علمی وسعت اوراخلاق وعادات میں اکابرین دیو بند کی یاد تاز ہ کرتے تھے۔حضرت مولا نامحر عبیداللہ صاحب مد ظلهٔ جواس وقت جامعه اشر فید کے مہتم اعلیٰ تھے وہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بوے صاجزادے ہیں اورایے دور میں جیرترین علاء میں شار ہوتے تھے۔

حضرت مفتی صاحب قدس سرہ کا روحانی سلسلہ حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے منسلک ہے آپ اپنے تزکیہ باطن کے لئے حضرت کیم الامت قدس سرہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضرت کیم الامت تھانوی کی رہبری اور رفاقت اکا شرف حاصل ہوا اور آپ کواا ذی الحجہ ۱۳۲۳ ہے میں طریقت کے چاروں سلسلوں میں بیعت فرمایا تین سال کے مخضر عرصہ میں آپ کی محنت وریاضت کود یکھتے ہوئے حضرت کیم الامت نے آپ کو خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا پھر آپ نے ساری عمرائے شخ کے تابع رکھی اور فضافی الشیخ خلعت خلافت سے سرفراز فرمایا پھر آپ نے ساری عمرائے شخ کے تابع رکھی اور فضافی الشیخ کا اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ کو حضرت تھانوی قدس سرۂ سے عقیدت عشق کی حد تک تھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرۂ سے مقیدت عشق کی حد تک تھی آب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کیم الامت تھی ترین کی کتابوں کے سواکسی اور کتاب کود کیمنے تی ترین کرمایا اس لئے اپنی وصیت میں آپ نے اپنی اولا دکو تھیجت فرمائی کہ جہتی زیور کھی تبیس کرسکتا اسی لئے اپنی وصیت میں آپ نے اپنی اولا دکو تھیجت فرمائی کہ جہتی زیور کیمنے کی تعرب کیمنے کی تعرب کیمنے کی ترین کرمایا اسی لئے اپنی وصیت میں آپ نے اپنی اولا دکو تھیجت فرمائی کہ جہتی زیور کیمنے کی ترین کرسکتا اسی لئے اپنی وصیت میں آپ نے اپنی اولا دکو تھیجت فرمائی کہ جہتی زیور کیمنے کی ایوں کے دیمنے کی تورین کی ترین کرسکتا اسی لئے اپنی وصیت میں آپ نے اپنی اولا دکو تھیجت فرمائی کہ جہتی زیور کیا گھیں کی تعرب کیمنے کی تعرب کی کی تورین کی تورین کیمنے کی تورین کیمنے کی تعرب کی تورین کیمنے کی تعرب کی تورین کیمنے کی تورین کیمنے کی تعرب کی تعرب کیمنے کیمنے کی تعرب کیمنے کی تعرب کیمنے کی تعرب کیمنے کیمنے کیمنے کی تعرب کیمنے کیمنے کی تعرب کیمنے کی تعرب کی تعرب کیمنے کیمنے کیمنے کی تعرب کیمنے کر کیمنے کی

جزاءالاعمال تعلیم الدین مواعظ وملفوظات تھانوی کومطالعہ میں رکھنا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس ز مانہ میں پیدا ہونا بھی بردی نعت ہے کہ تھوڑ ہے ہے عمل میں بھی بڑا اجر ملتا ہے دوسری بڑی نعت بیہ کے حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے جے بھی بالواسطہ یا بلا واسط تعلق پیدا ہو گیا انشاء اللدتعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔حفرت علیم الامت قدس سرہ بھی آپ سے بے صدمحبت فرماتے تصاور آپ کی ذات بر مکمل اعماد فرماتے تھے۔ حضرت خواجہ عزیز الحن مجذوبٌ فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی قدس سر ہ فر مایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا سے جانے کا کوئی فکروخیال نہیں جب کہ میرے بعد بیموجود ہیں خواجہ صاحب کے پوچھنے پر فرمایا کہ ایک تومفتی محمر حسن صاحب میلاتا ہیں۔بہرحال حضرت تھانویؓ ہے آ پ کے گہرے روابط اور تعلقات تھےان کے علاوہ علامہ سید سليمان ندويٌ علامه شبير احمد عثاتيٌ مولانا ظفر احد عثاتيٌ مولانا مفتى محد شفيعٌ مولانا خير محمد جالندهريٌ مولا نا احتشام الحق تھا نويٌ مولا نا قارى محمد طبيب قاسمي مولا نا محمد ادركيس كا ندهلويٌ اور مولا نامفتی جمیل احمد تھانو کی ہے گہرے تعلقات تھے اور ان حضرات کے محتب ومحبوب تھے۔ استاذ العلماءمولا نا خیر محمد جالند هری فرماتے تھے کہ حضرت مفتی صاحبٌ علوم ظاہرہ میں کامل اور تکمل اورمقامات باطبند میں بہت بلندمقام پر فائز تھے اوراپنے اوصاف و کمالات کے اعتبار سے علم وعرفان کے جیکتے ہوئے آ فتاب تھے اور اپنے شخ حضرت تھانو کؓ کےعلوم ومعارف کا خزانہ تھے حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب قاسمی سین فرماتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب ایک زبردست عالم باعمل اورشیخ وقت تھے اور سادگی و بزرگی میں قدیم اسلاف کی یادگار تھے شیخ الاسلام مولا ناظفر احمرعثا فی فرماتے تھے کہ مفتی صاحب عجیب خوبیوں اور کمالات کے مالک تھے عبديت وتواضع اوراخلاق وكردار ميںائينے شيخ كأعين نمونہ تھے۔

خطیب ملت مولا نااختام الحق تھانوی بھالی فرماتے سے کہ حضرت مفتی صاحب محضرت مختی صاحب محضرت کے اجل خلفاء میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے اور وہ محض ایک جیدعالم دین ہی نہیں سے بلکہ شریعت وطریقت کے مجمع البحرین تھے۔ سے بلکہ شریعت وطریقت کے مجمع البحرین تھے۔ بہرحال آپ اپنے علم وممل زمدوتقوی اور خشیت وللہیت میں اپنے معاصرین میں بلند مقام پر فائز تھے اور ساری زندگی درس و تدریس تبلیغ وارشادا ور خدمت خلق میں مصروف رہے اور

بڑے بڑے علا وصلحاء آپ کے فیض علمی و روحانی ہے مستفیض ہوئے جن میں حضرت امیر شریعت مولا ناسیدعطا اللہ شاہ بخاری شمس العلماء مولا ناشمس الحق افغانی عارف باللہ مولا نامفتی محمد محمد طلیل صاحب مولا نامخد سرور خان صاحب مولا نا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی مولا نامفتی محمد نعیم لدھیانوی مولا نافقیر محمد بشاوری مولا نامجہ داؤد غرنوی مولا نامجہ اساعیل غرنوی مولا نام بہاء الحق قاسمی اور مولا ناعبید اللہ امر تسری جیسے مشاہیر علم وضل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

تحریک پاکتان میں آپ کا ساس مسلک اپنے شیخ حضرت حکیم الامت تھانوی کے عین موافق تھا اور بردی سر گرمی ہے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثاثی مفتی اعظم یا کستان مولا نامحمہ شفیع دیو بندی نقیدالامت مولا ناظفر احمد عثانی کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں حصہ لیتے رہے۔ قیام یا کتان کے بعد اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے اور مرکزی جعیت علماء اسلام کے مرکزی صدر کی حیثیت سے نظام اسلام کے لئے جدوجہد فرماتے رہے قرار دادمقاصد میں علامہ شبیر احمدعثا کی اورمفتی محمر شفیع صاحب ؓ کے معاون اور مشیر رہے 1941ء میں مولانا احتشام الحق تھانوی کی قیام گاہ پر ہونے والے اجلاس میں شریک رہے جس میں بائیس نکات پر مشتمل ایک دستوری خا که مرتب کر کے حکومت پاکستان کو پیش کیا گیا تھا ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں بجربورحصدلیا اورمجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے صدر نشین رہاور ہمیشہ ہر باطل کے سامنے کلہ حق بلند کرتے رہے اور ساری عمر اسلام کی خدمت میں مصروف رہے ۱۶ ذی الحجبہ ۱۳۸ ھ مطابق کم جون ١٩٢١ء كواينے خالق حقیقی سے جا طے۔ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلْمِيهِ رَاحِعُوْنَ۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور حضرت مولانا شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمة الله عليہ نے ا مامت کے فرائض انجام دیئے اور سوسائٹی کے قبرستان کراچی میں تدفین ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین۔

مفتی صاحب عجیب رحمت تھے جانشین کھیم الامت تھے ہے اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ اللہ اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ک

# شيخ النفسير

# حضرت مولا نااحمه على لا مورى وعشية

شخ النفسير حضرت مولا نا احمر على لا موري رحمة الله عليه ان علائے حق ميں سے تھے جن كى زندگی کا ہر گوشہ رضائے الٰہی کے تابع ہوتا ہے' آپ اپنے دور کے مقق عالم' بے مثال مفسر' مدبر' اور عارف کامل ہے' آپ گو جرانوالہ میں مگھٹرر ملوے اٹنیشن سے مشرق کی جانب قصبہ جلال میں ۲ رمضان المبارک ۲ ۱۳۰ ه کو پیدا ہوئے۔ ماہ نزول قرآن کے دوران پیدا ہوئے۔ ماہ نزول قرآن کے دوران پیدا ہونے والا یہ نیر تاباں عمر بھراسی نور ہدایت کی ضیا پاشی کرتا رہا' آپ کے والد مکرم شیخ حبیب الله سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے اور صاحب در دبزرگ تھے۔ ہوش سنھالتے ہی والدہ مکرمہ نے تعلیم و تدریس شروع کر دی اس کے بعد ایک درویش صفت مرد قلندرمولا ناعبدالحق صاحب كے سابيه عاطفت ميں دے ديے محكة انہوں نے بكمال شفقت و مجت ربيت فرمائي كهرامام انقلاب مولانا عبيد الله سندهي كي آغوش شفقت ميس يل يل النهور نے اپنے پیرطریقت مولا تا غلام محمد دین پوریؓ کے سپر دکر دیا پھرتحریک آ زادی ہند کے جانباز ساہی مولانا تاج محمود امرو کی کے جذبہ جہاد و جانبازی سے سرشار ہوئے اس کے بعد جب مولا نا عبيد الله سندهي كي تحريك بر كوثه پير جهندا مين مدرسه دارالارشاد كا قيام عمل مين آيا تو حضرت لا جوری کوحضرت سندهی نے وہاں داخل کرا دیا عبال پرآپ نے نہایت محنت وشوق سے چھسال تک علوم دینیہ کی تکمیل کی ۱۹۲۷ء میں آپ فارغ انتھیل ہوئے ۔ فراغت کے بعد اس مدرسمیں مدرس مقرر ہوئے اور حضرت سندھیؒ نے اپنی صاحبز ادی آپ کے حبالہ عقد میں دے دی۔ آپ گوٹھ پیر جھنڈا میں تقریباً تین سال تک نہایت محنت و جانفشانی سے مذریس و تعلیم میں مشغول رہے پھر جب مولانا عبیداللد سندھیؓ نے ''جمعیت الانصار'' قائم کی تو مدرسہ دارالارشاد ہے مولا نالا ہوری کواپنے پاس بلالیا' اور''نظارۃ المعارف القرآنیہ' کے نام پرعلاء کرام اور جدید تعلیم یا فته حضرات کی ایک مخلوط جماعت تیار کی جس کا مقصد حالات حاضرہ کے

تقاضوں کے مطابق تبلیغی مثن چلاتا تھا۔ حضرت لا ہوریؒ نے اس جماعت کی تنظیم میں حضرت سندھی کا پورا پوراساتھ دیا'اس کے بعد حضرت سندھی کے حسب ارشاد آپ نواب شاہ کے ایک مدرسہ میں آگئے اور تدریس و تعلیم کا مشغلہ جاری رکھا'اس کے بعد مولا نا سندھی تھا ہے گئے کہ پر علی گئے ہے تھے کہ کا مشغلہ جاری رکھا'اس کے بعد مولا نا سندھیؒ کو افغانستان کی علی گڑھ میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے' پھر جب مولا نا سندھیؒ کو افغانستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی تو اپنے پیچھے آپ کو''جمعیت الانصار'' کا تکران مقرر فرمایا'اور حضرت سندھیؒ نے کا بل کے قیام کے دوران اپنی تنظیم اور سرگرمیوں کے بارے میں آپ کو پچھ خطوط ارسال کیے تھے' چونکہ چند ہم خیال حضرات کو پہنچانے تھے خطوط تو مکتوب الیہم کو پہنچا دیے گئے۔ لیکن بعد میں پکڑے گئے۔

حکومت ہند برطانیہ نے اس تحریک کو کیلنے کا کام شروع کر دیا 'اگر حضرت سندھیؓ کی وہ تحریک کامیاب ہو جاتی جس کا مقصد التحلاص وطن کے سوا کچھنہ تھا تو یا کستان ۱۹۴۷ء سے کی سال قبل معرض وجود میں آچکا ہوتا۔ان خطوط کے بکڑے جانے کے بعد حضرت لا ہوری کو بھی گرفتار کرلیا گیا' دیلی سے شملہ لایا گیا۔اور وہاں حوالات میں بند کر دیا گیا۔حوالات کا نگران آپ کی حسن سیرت اور محاس سے اس قدر متاثر ہوا کہ آپ کواٹی بساط کے مطابق ہرطرح کی سہولتیں اور مراعات پہنچانے میں لگ گیا آپ کونماز کے وضو کے لئے صاف یانی مہیا کرتا تبھی تجھی مٹھائیوں سے تواضع کرتا'ای طرح بستر وغیرہ بھی اپنے گھرسے لایا کرتا۔ شملہ ہے آپ کو لا مور لا یا گیا اور پھر جالندهرو ہاں پرحضرت خلیفہ غلام محمد دین بوری بھی یا بدز نجیر لائے گئے ان کوبھی اس جرم کی پاداش میں لایا گیا تھا جس جرم کی پاداش میں آپ سنت بوسنی ادا کررہے تھے۔ جالندھر میں آپ کوقصبہ راہون میں نظر بند کر دیا گیا' اس کے بعد آپ کوراہون سے لا ہور لایا گیا۔ی آئی ڈی پولیس کے افسرنے ایک مسلمان افسر کے سامنے آپ سے یوں خطاب کیا کہ حکومت آپ کوصوبہ سندھ یا دہلی واپس بھیجنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ اس کا یقین ہے کہ سندھ یا دہلی میں آپ کی واپسی کسی کھاظ سے مناسب نہیں لہٰذا آپ کو لا ہور میں رہنا ہو گا کیکن آپ کواس سلسلے میں دوضامن پیش کرنے ہوں گے جو ہزار ہزاررویے کی صانتیں دیں۔ تب گورنمنث آپ کور ہاکرے گی۔

''آ پ نے فرمایا: کہ یہاں میرا کوئی شناسانہیں ہےاگرآ پ مانیں تو میں دہلی یا سندھ سے ضامن لا دیتا ہوں''

کیکن حکومت نه مانی' به هزار دفت قاضی ضیاءالدین مرحوم فاضل دیو بند هیثر ماسرا سلامیه ہائی سکول گوجرا نوالہ کا نام نامی یاو آیا جوان دنوں لا ہور میں قیام پذیریتے ان سے ملے تو انہوں نے ملک لال خان مینجر انجمن اسلامیہ گوجرانولہ کا نام تجویز کیا چنانچہ اس طرح نہایت محنت و جانفشانی کے بعد آپ کو دوضامن ملے۔ لا مور میں رہائش پذیر مونے کے بعد آپ نے درس قرآن مجید شروع کر دیا اورآ ہتہ آ ہتہ احباب کی امداد اعانت پراشاعت قرآن اور اسلام کی ترتی کے لئے انجمن خدام الدین کا قیام عمل میں لایا گیا اورانجمن کے آپ ہی امیر منتخب ہوئے بعد میں انجمن کی طرف سے خدام الدین کے نام سے ایک مفت روز ہ دین رسالہ نکالنا شروع کیا قاسم العلوم قائم كردياس كى ابتداء ايك عربى مدرسه سے جوئى جو بعد ميں قاسم العلوم كے نام ہے مشہور ہوگیا۔اس میں عربی مدارس کے فارغ انتھسیل طلباءاور علاء حضرات آ کرتفسیر قرآن برصف کے رفت رفت اس چشمافیض میں دارالعلوم دیو بند سہار نپور مدرسدامینید دہلی مدرسہ شاہی مرادآ بادے فارغ علاء کی جماعتیں آنے لگیں اور یہاں پر کم رمضان سے آخر ذیقعد تک بیہ خاص کلاس ہوا کرتی تھی جو کہ آپ کے آخری دم تک جاری رہی ان کی سندات پر امام العصر علامه محمد انورشاه تشميري ثينخ الاسلام علامه شبير احد عثاني اورمجابد اسلام مولا تاسيد حسين احمد مدني رحمة الله عليم كے دشخط ہوتے تھے بعد ميں يه مدرسه آپ كے فرزند ارجمند مولانا عبيد الله انور بھن کی زیر مرانی چلنارہا۔ مدرسہ کے اقامت پذیرطلباء کے لئے ایک مکان کرایہ پر لے رکھا تھالیکن جگہ کی قلت کی وجہ ہے ان کو سخت دقت پیش آتی تھی۔اس کے پیش نظر انجمن نے مدرسه کی عمارت بنانے کا فیصله کیا اور لائن سجان خان میں ایک قطعه اراضی خرید کرمسجد و مدرسه کی بنیا در کھی جس کاسنگ بنیاد شخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی رحمة الله علیہ نے رکھا۔

بہر حال آپ پون صدی کی داستان تحریک آ زادی ہند کے این تھے ہر ملی مصیبت میں قوم کا ساتھ دیا۔ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیس لیکن اس مرد آ زاد نے ہر موقع پر اعلائے کلمة الحق کہا' قرآن مجید اور سنت نبوی صلی الله علیہ وسلم کے ممل پر ہمیشہ زور دیتے رہے اور اگر ملت بیضا میں کسی طاغوتی طافت نے کوئی فتندا شایا۔ تو اس کا ڈٹ کر دندان شکن جواب دیتے۔ تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اگر حکومت وقت نے دین کے بارے میں کوئی خلاف شرع کام کیا تو اس پرار باب اختیار کے سامنے کلہ حق کہنے سے باز ندآتے اس سلطے میں کئی بارآپ کی زبان بندی بھی ہوئی ، چنا نچہ ۱۹۳۱ء میں میں کلیکن انجینئر تگ کالج لا ہور کے انگریز پرنیل نے پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبا کلمات استعال کیے آپ نے جرائت مردانہ سے کام لے کراس کے خلاف کلمہ حق بلند کیا اور آپ کواس سلسلے میں گرفتار کریا گیا۔ کو باعزت سے تائیب ہونا پڑا اور آپ کو باعزت طور پرر ہاکر دیا گیا۔

الغرض آپ ساری زندگی اسلام کی خدمت بین مصروف رہے اور ساری عرتفیر کتاب و سنت اور تزکیہ باطنی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کارواں دواں اردو ترجمہ کیا اس کے علاوہ چونتیس چھوٹے چھوٹے رسالے تالیف فرمائے 'جن میں تذکرہ رسوم الاسلامیہ 'اسلام میں نکاح ہوگان صوورہ القرآن 'اصلی حفیت 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وظائف میراث میں حکم شریعت 'قرید مقبول فوٹو کا شری فیصلہ صدا حادیث کا گلدستہ اور 'نظر فرد ' خاص طور پر قابل ذکر ہیں ویل میں آپ کے چندا قوال درج کے جاتے ہیں' ملاحظہ فرمائے۔

- ا۔ ہر کام میں حصول رضائے الہی ہونا جا ہے۔
- ۲۔ قرآن مجیداورا حادیث نبوی کی تشریح دوجملوں میں ہوسکتی ہے۔خدا تعالی کوعبادت
   سے اورخلق خدا کوخدمت سے راضی رکھے۔
- ۔ دل کتنا ہی سخت ہو گر ذکر الہیہ کی متواتر ضربوں سے زم ہوجا تا ہے جس طرح سخت پھر میں پانی کے ٹیکنے سے نشیب پڑجا تا ہے۔
- ۳۔ دین پراستقامت طلب کرؤ کرامت طلب نہ کرؤ کیونکہ استقامت کا درجہ کرامت سے بوھ کر ہے۔ سے بوھ کر ہے۔
  - ۵۔'' جوموتی اللہ والوں کی جوتیوں میں ملتے ہیں۔ بادشا ہوں کے خزانوں میں نہیں ملتے''

آخرکاریهمرددرولیش کارمضان المبارک ۱۳۸۳ هاوای خالق حقیق سے جاملے۔ اِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَمِهِ رَاجِعُونَ۔ لاکھوں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور میانی قبرستان ہیں آپ کی آخری آ رام گاہ بنائی گئے۔کافی عرصہ تک آپ کے مزار مبارک سے شیم جنت کی خوشبو آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے قش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے آئیں۔

آساں تیری کحد پر شبنم افشانی کرے سبزہ نور ستہ ترے در کی دربانی کرے

(تفصيل كے لئے "مردمومن" و يكھنے)

# لينتخ الاسلام

### حضرت مولا ناظفراحمه عثاني وعللة

شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمد عثانی رحمة الله عليه ان علاء حق ميس سے تھے جن كا نام اپنے زمانے میں برصغیر کے ان مشاہیر الل علم وعمل کے سلسلہ میں سرفہرست آتا ہے جن کے تبحرعلمیٔ تقدّس و بزرگ ٔ دینی علوم میں کمال جامعیت وبصیرت اور تفقه کوعلمی حلقوں میں بطورسند پیش کیا جاتا تھا۔ آپ دنیائے اسلام کےعلاء ومشائخ کی صف اول میں ایک بلند اور متاز مقام ك ما لك تقهد نه صرف يدكم علوم شريعت ك متبحر عالم تقع بلكه علوم طريقت اورسلوك وتصوف کے بھی کامل شیخ تھے اور آپ کی ذات گرامی علوم ظاہری اور علوم باطنی دونوں کامخزن تھی اورعلم سفینه سے زیادہ علم سینہ آ پ کا اصلی جو ہراور حقیقی زیور تھا۔ آپ کے علم وفضل اخلاص وعمل تقویٰ وطہارت ٔ وخثیت وللہیت ٔ سادگی وتواضع ودیگراوصاف فاضلہ ہے اسلاف کی یا د تازہ ہوتی ہے۔ آ پ۳ارہیج الاول ۱۳۱۰ ھاکو شخ لطیف احمد صاحبٌ عثانی کے گھر دیو بندسہار نپور میں پیدا ہوئے اور ابتدائے زمانہ تعلیم سے ہی اپنے حقیقی ماموں مجدد اعظم مکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس الله سره کی توجهات عالیه اورخصوصی تربیت کا مرکز بنے رہے۔حضرت تھیم الامت نے آپ کی تعلیم وتربیت کا اس طرح اہتمام فر مایا جیسے کو کی شفق ومہر بان باپ اپنی اوالا دکی تربیت کرتا ہے حضرت کلیم الامت تھانوی کی خدمت میں تعلیم وتربیت کے مراحل طے كرتے ہوئے محدث وقت حضرت مولا ناخليل احمد سہار نپوري قدس سرؤ كے ظل عاطفت ميں تزكيه باطن كى آخرى منزليل مطے كرنے كاشرف بھى مولا ناعثانى مرحوم كو حاصل موا اوراس طرح آپ کواپنے زمانہ کے علیم الامت کی بزم علم وعرفان سے مستفید ہونے کے ساتھ اپنے دور کے محدث جلیل کی محفل ارشاد و ہدایت سے مستفید ومستفیض ہونے کے بکسال مواقع میسر آئے اور آب بیک وفت علم وعرفان کی شمع فروزال محفل ارشاد و ہدایت کے شدنشین بن کر اور میدان حکمت وسیاست کے شہسوار اور علم عمل اخلاص و تقوی اور سیرت و کردار کی جملہ خوبیوں سے

آراسته و پیراسته بو کرعلمی اور روحانی دنیا پیس نمودار بوئے اور اپنام وضل سے اور زہوتقوئی کی سنم نورانی سے ایک عالم کومنور اور ہزاروں تشکان معرفت کوسیراب وشاداب کیا۔ ای لئے مفتی اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت قبله مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب نور الله مرقده نے فر مایا تھا اعظم پاکستان سیدی و مرشدی حضرت قبله مولا نا مفتی محمر شفیع صاحب نور الله مرقده نے فر مایا تھا ایک دیمین مولانا فلفر احمرصاحب رحمة الله علیہ عہد حاضر کے ائم فن علاء اولیاء اور اتقیاء کی صفت میں ایک بلند اور ممتاز مقام رکھتے تھے حق تعالی نے ان کو علمی و روحانی مقامات میں ایک خاص امتیاز عطافر مایا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی جامع علم وعمل با خدا ہستیاں کہیں قرنوں میں پیدا ہوتی ہیں '' حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قامی گئیلی فرماتے تھے کہ:

د حضرت عثانی اس تاریک دور میں علم عمل اخلاص وللہیت اور علم ظاہری و باطنی کے آفیاب و ماہتا ب سے رشدو ہدایت کے اعلی مقام پر فائز سے آخر وقت تک تحریر وتقریر اور درس و تدریس کے ذریعے حقیقت و معرفت کی شمیس جلاتے رہے اور راہ طریقت وقصوف کے ذریعے حقاتی الله کے خوش الله کے خوش اصلاح میں مصروف رہے 'سینئل وں علاء اور ہزاروں افراد آپ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے' ( تذکر آ انظفر مولفہ مولانا سیدعبد الشکور تر ذکری گئیلی )

حضرت مولانا عثانی قدس سرهٔ نے حضرت علیم الامت تھانوی قدس سرهٔ کی زیرنگرانی خانقاه امدادیة تھانه بھون میں عرصه دراز تک درس و قدرلی اورفتو کی نولی کرگرال قدر خدمات انجام دیں اوراسی زمانے میں اپ کی نوک قلم ہے ایسی بلند پایہ تالیفات و تصنیفات عالم ظہور میں آئیں جن پر عالم اسلام کے مشاہیر علاء کرام نے آپ کوشاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا آپ کی مایہ ناز اورشہرہ آفاق تالیف "اعلاء السنسن" کے متعلق چندمشاہیر علاء کی آراء درج کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے علمی مقام کا اندازہ ہو سکے۔

مصرکے نامور محقق عالم علامہ زاہد الکور گاس عظیم تالیف کود کھے کرفر ماتے تھے کہ
''اعلاء اسنن' کے مولف جو حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانو گ کے بھانچ ہیں یعنی
محدث و محقق' مد ہر و مفکر اور زبر دست فقیہ حضرت مولا نا اشنے ظفر احمد عثانی کو اللہ تعالیٰ علمی خدمات
کے لئے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا فرمائے' میں تو اس غیرت مندعالم کی علمی قابلیت ومہارت اور اس مجموعہ کود کھے کر حیران رہ گیا جس میں اس قدر مکمل تحقیق و جستو اور تلاش و تدقیق سے کام لیا

کیا ہے کہ ہر حدیث پرفن حدیث کے نقاضوں کے مطابق متن پر بھی اور سند پر بھی اس طریقہ ے کاملیا گیا ہے کہ این فرہب حفی کی تائید پیش کرنے میں تکلیف کے آ ٹار قطعاً نظر نہیں آتے بلکه اہل نداجب کی آراء بر گفتگو کرتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کا دامن کہیں ہاتھ ے نہیں چھوٹا' مجھے اس کتاب کے مصنف پر انتہائی درجے کا رشک ہونے لگا' مردوں کی ہمت ادر بہادروں کی ثابت قدمی اس قتم کے نتائج فکر پیدا کیا کرتی ہے خداان کی زندگی کوخیرو عافیت كے ساتھ دراز فرمائے كدوه اس قتم كى مزيد تقنيفات پيش كر كيس ـ " (المفتى ديوبند ١٣٥٧هـ) محدث العصر حضرت علامه سيدمحمد بوسف بنوريٌ فرمات على كد" الرحضرت عثماني كي تصانف میں اعبلاء السنن کےعلاوہ اور کوئی تصنیف نہ ہوتی تو بھی تنہاریہ کتاب ہی علمی کمالات حدیث وفقہ ور جال کی قابلیت ومہارت اور بحث وتحقیق کے ذوق کوممنت وعرق ریزی کےسلیقہ ك لئے بر بان قاطع ہے۔اعسلاء السن كذر يد حديث وفقه اورخصوصاً فرجب حفى كى وہ قابل قدر خدمت کی ہے جس کی نظیر مشکل ہے ملے گی یہ کتاب ان کی شاہ کارتصافیف اور فنی و تحقیقی ذوق کا معیار ہے اور بیروہ قابل قدر کارنامہ ہے جس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے۔ حضرت عثانی مرحوم نے اس کتاب کے ذریعے جہاں علم پراحسان کیا ہے وہاں حنفی مذہب پر بھی احسان عظیم کیا ہے علاء حنفیہ قیامت تک ان کے مرہون منت رہیں گے۔ (ماہنامہ بینات کراچی ذى الحه ١٣٩٨ه)

مخدوم العلماء حفرت مولا نامفتی جمیل احمد تھانوی پیشنه فرماتے سے کہ: ''حضرت عثانی ایسے زبردست عالم دین اور شخ کامل سے جن کی رگ رگ میں دین جرا ہوا تھا اس زمانے میں ان کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ دوسری بے شار تصانیف کے علاوہ ان کی دو کتابیں ان کے علاوہ ان کی دو کتابیں ان کے علاوہ دن کے تعارف کے لئے زندہ دلیلیں ہیں۔ایک ''احب کیام المقر آن' اول کی دو منزلیں اور ''اعلاء المسنن' (اٹھارہ جلدوں میں) یہ تو ایساز بردست شاہ کار ہے کہ گذشتہ ہزار سال سے الی کتاب کی ضرورت تھی مگراب تک وجود میں نہ آسکی تھی'' ( تذکرة الظفر ص اے من اللہ سے ایک کتاب کی ضرورت تھی مگراب تک وجود میں نہ آسکی تھی'' ( تذکرة الظفر ص اے من مرحوم کوحسن طاہراور حسن باطن سے نواز اٹھا وہ علم وعمل کے سمندراور متانت ووقار کے پہاڑ اور مرحوم کوحسن طاہراور حسن باطن سے نواز اٹھا وہ علم وعمل کے سمندراور متانت ووقار کے پہاڑ اور

اسلاف کی یادگار تھان کے علمی مقام کے لئے صرف ان کی ایک ہی کتاب"اعیلاء السندن" جواس صدی کاعظیم کارنامہ ہے کمی دلیل اور شاہدعدل ہے۔ (ماہنامہ الرشید ساہیوال)

شخ الحديث حفرت مولا نا عبدالحق صاحب بُيَهَا فرماتے تھے که''حق تعالی نے حضرت مولا ناعثانی قدس سرهٔ کوحدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت جلیله سے نواز تھا پھر حضرت عکیم الامت قدس سرہ جیسے مرشد وہادی کی رہنمائی اورسر پرسی میں علمی خدمات انجام دینے کا موقع عطا فرمایا اوراینی ذہانت وتبحرعکمی کی بدولت احادیث مبارکہ سے ندہب حنفی کی تائید و تقويت كأعظيم الثان كارنامه "اعلاء السنس بهيسي تصنيف كي شكل مين انجام دياجس يرحني دنيا بالخصوص اورتمام علمي دنیا بالعموم بمیشه فخر كرتی رہے گى "فنخ الحدیث حضرت مولانا محمد مالك كاندهلوى بينينفر ماتے تھے كەمولا ناعثانى كى تصنيف"اعسلاء السن "معفرت حكيم الامت تھانوی قدس سرہ کے تھم سے کھی گئ تھی' مولا ناعثانی جب پہلی جلد لکھ کر حضرت تھیم الامت میشد کی خدمت میں لے گئے تو حضرت ؓ نے دیکھا اور بہت بیند فر مایا۔ دوسری جلد لکھنے کا حکم دیا ' مولانا مرحوم نے دوسری جلد مکمل کی اور وہ بھی حضرت تھانوی سینی کی خدمت میں پیش کی' حضرت نے بے حد پہندیدگی کا ظہار کیا اورا تناخوش ہوئے کہ جو چا دراوڑ ھے ہوئے تھے وہ اتار كرمولانا عثاني رئينية كواور ها دى اور فرمايا كه 'علائے احناف پرامام ابو حنيفة كا باره سو برس سے قرض چلا آرہا تھا الحمد للدآج وہ ادا ہو گیا''اس طرح علامہ شبیر احمد عثانی پھٹھ نے اپنی بلندیا یہ كتاب"فتح المملهم شرح صحيح مسلم" مي مولاناعثاني كي مايينازكتاب"اعلاء السنن" كے جگہ جگہ حوالے ديے ہيں غرض حضرت عثاني كى علوم حديث ير بہت گهرى اوروسيع نظر تقی۔'( تذکرہ ادریس۲'۲)

بہرحال حضرت عثانی قدس سرؤعلوم ظاہری ٔ حدیث وتفسیراور فقداور جملہ علوم اسلامیہ کے امام تھے اور بقول شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا صاحب کا ندھلوی پُراشیّه ، مولانا عثانی پرائی اللہ علوم دینیہ اور قانون شرعیہ کے متبحر عالم تھے وہ شریعت کے مزاج کوخوب سجھتے تھے اور عقل سے تو لئے تھے کوئی بات ذمہ داری اور تحقیق سے خالی نہیں ہوتی تھی اور وہ تمام عالم اسلام کے لئے چراغ ہدایت تھے۔ ( تذکرة الظفر مولفہ مولانا سیرعبدالشکور ترفدی)

غرض آپ کی نظر اس قدر عمیق اور مطالعه اس قدر و میع تھا کہ ان کی نظر اس دور میں نہ صرف برصغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں نہیں ماتی بلاشبہ آپ اپ علمی اور روحانی کمالات میں اسلاف کے سیج جانشین اور ان کی مایہ نازیادگار تھے جن پر آپ کی محققانہ اور بلند پایہ علمی تقنیفات بے نظیر تدریی خدمات اور تربیت وسلوک کا صیح ذوق شاہد عدل ہیں۔ شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمد اور لیس صاحب کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی نے دریافت کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کا علمی مقام معاصرین میں کیا ہے؟ تو حضرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو ان کا شاگر دہوں اور میری طرح سے ان کے بہت سے شاگر در معن حضرت مولانا کہ میں تو ان کا شاگر دہوں اور میری طرح سے ان کے بہت سے شاگر در معن حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرؤ آپ کے علم اور فہم پر بہت زیادہ اعتاد کرتے تھے۔ مور حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرؤ سے مولانا انیس احمد صاحب صدیقی نے پوچھا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کا علم وفہم یقینا زیادہ ہے 'تو الحدیث صاحب بیشیڈ نے فرمایا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کا علم وفہم یقینا زیادہ ہے' تو الحدیث صاحب بیشیڈ نے فرمایا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثانی کا علم وفہم یقینا زیادہ ہے' تو لائر کروا دریس مولفہ مولانا محمد میاں صدیقی)

'استاذ العلماء حضرت مولا نا خیر محمد صاحب جالندهری رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے که حضرت مولا ناظفر احمد صاحب مُونِقَدُ علم کا خزانہ ہیں اور اس وقت کے ولی کامل اور محدث اعظم ہیں' مخضر یہ کہ آپ کی دین' علمی اور سیاسی خدمات اتن ہیں جن کا بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ پاکستان کے بانیوں میں شار ہوتے ہیں اور ساری زندگی نظام اسلام کے نفاذ کے لئے جد وجہد کرتے رہے' حضرت مولا نا عبدالشکور ترندی صاحب مُنِین بیستا مولف'' تذکرة الظفر''آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمات ہیں کہ' برصغیر پاک وہندی جن گئی چئی معروف و نا مور علی و روحانی شخصیتوں کے فضل و کمال' علم وعرفان اور دینی بصیرت و ثقابت' تقوی کی وطہارت اور رسوخ فی العلم پرتمام دینی اور علمی صلقوں میں بالا تفاق اعتاد کیا جاتا تھا حضرت مولا نا ظفر احمد عثاثی نہ صرف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکہ ان میں سرفہرست اور ان کے صدر شین تھے۔ موف ان کی صف اول میں شار ہوتے تھے بلکہ ان میں سرفہرست اور ان کے صدر شین تھے۔ بایں علم وضل اور جمد کمالات سے متصف ہونے کے مولا نا مرحوم عادات واطوار کی سادگی میں خود اپنی مثال آپ تھے نہ تو مولا نا مرحوم کے خوردونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگو اور طرز خود اپنی مثال آپ تھے نہ تو مولا نا مرحوم کے خوردونوش میں کوئی تکلف تھا اور نہ ہی گفتگو اور طرز

کلام میں کوئی تصنع تھا۔ سادہ وضع کے پرانے بزرگ تھے۔ ہمیشہ نے طور وطریق اور تہذیب جدید کے آ داب سے دور بلکہ نفور رہے چنانچہ وضع وقطع لباس وطعام اور گفتگو میں اپنے بزرگوں کے طریقے کے موافق ہمیشہ سادگی اور بے تکلفی کو ہی اختیار کیا اور یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت مولا ناعثمانی مرحوم جیسی شریعت وطریقت کی جامع کمالات اور نادرہ روزگار شخصیتیں کہیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں اور ایسے مردان حق آگاہ کا کہیں قرنوں میں ظہور ہوتا ہے' (تذکر ۃ الظفر اس) میں پیدا ہوتی ہیں وروحانی عظمتوں کا مبرحال ایسی جامع کمالات شخصیت اور ہمہ گیر ہستی کے کمالات اور علمی وروحانی عظمتوں کا صحیح ادراک اوران کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمل عرفان ہم جیسے تبی دست ناکارہ انسان صحیح ادراک اوران کے فضل و کمال اور مقام و مرتبہ کا کمکس عرفان ہم جیسے تبی دست ناکارہ انسان اشرف علی تھا نوی قدس سرہ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ 'میرے بھانے مولا ناظفر احمد عثمانی المحمد للہ اشرف علی تھا نوی قدس سرہ نے کیا ہے فرماتے تھے کہ 'میرے بھانے مولا ناظفر احمد عثمانی المحمد للہ علوم دینیہ کا سرچشمہ ہیں اور طالبان خیر کے پیشوا ہیں اور اس دور کے امام محمد ہیں۔'

(ماہنامہالرشیدذی الحجہ۱۳۹۴ھ)

الغرض حفرت عثانی قدس سرهٔ کامقام بہت بلند تھا اور بقول حفرت مولانا خلیل احمہ سہار نبوری قدس سرهٔ آپ اپ مامول حکیم الامت تھانوگ کے حیج جانشین اور عین نمونہ تھے۔

"آپ کے مقام ومر تبہ کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے تلانہ ہ اور خلفاء میں شخ الحدیث حفرت مولانا محمہ ادریس کا ندھلوگ حفرت مولانا سید بدر عالم میر شی مہاجر مدفی محمہ حضرت مولانا عبد الرحمٰن کامل پوری حضرت مولانا شمس الحق فرید پوری حضرت مولانا سید محمہ وسف بنوری حضرت مولانا سید محمہ وسف بنوری حضرت مولانا اسعد اللہ سہار نبوری شخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکریا کا ندھلوگ مضرت مولانا احتشام الحق تھانوی بھینے اور حضرت مولانا سیدعبد الشکور ترفدی بھینے جید علماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی بھیلے ہوئے ہیں اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں اور مریدین پوری دنیائے اسلام میں تھیلے ہوئے ہیں اور دینی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں فرضیکہ ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے اور ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۸ دسمبر غرضیکہ ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے اور ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۸ دسمبر غرضیکہ ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے اور ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۸ دسمبر غرضیکہ ساری زندگی خدمت اسلام میں مصروف رہے اور ۲۳ ذی قعدہ ۱۳۹۳ھ مطابق ۸ دسمبر میں بیات بالے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَانَّا الَیْهِ دَاجِعُونَ۔

آپ کی وفات سے پوری دنیائے اسلام میں رنج وغم کی لہردوڑ گئی اور پوراعالم اسلام اپنے

عظیم ندہبی وروحانی پیشواء سے محروم ہوگیا ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ پڑھی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محرشفیع صاحب دیو بندی رحمة الدعلیہ نے امامت کے فرائض انجام دیئے۔ ملک کے متاز علماء صلحاء اور زعماء ملت نے نم کا اظہار کیا اور اپنے عظیم رہنما کو زبروست خراج عقیدت پیش کیا' ممتاز عالم دین مولا نا اختشام الحق تھانوی بھی ہوگئے اپنے تعزیق پیغام میں فر مایا کہ' حضرت مولا نا عثانی بھی ہوگئے اور پیغام میں فر مایا کہ' حضرت مولا نا عثانی بھی ہوگیا ہے' محدث العصر حضرت مولا نا محمد یوسف بنوری فرماتے تھے کہ' مولا نا عثانی کی رحلت سے مندعالم وحقیق' مندتھنیف و تالیف مندتعلیم و تدریس اور مند بیعت وارشاد بیک وقت خالی ہوگئیں' حضرت مولا نا مفتی رشید احمد لدھیانوی فرماتے ہیں کہ' حضرت عثانی بھی ہوگئے ماد شارتحال نے اکابرعلماء و مشاکئ کی کمر ہمت تو فرماتے ہیں کہ' حضرت مولا نا عبداللہ درخواسی بھی تھے کہ ''مولا نا عثانی کی وفات سے جوخلا بیدا دی۔ دی' حضرت مولا نا عبداللہ درخواسی بھی تھے کہ ''مولا نا عثانی کی وفات سے جوخلا بیدا ہوا ہے دہ محمد بی بنیس ہوگا'۔

\*\*\*

#### محدث كبير

#### مولا ناعبدالرحمٰن صاحب كامليوري عيشيه

متحدہ ہندوستان کی سرز مین کے آخری علمی دوروں میں ایسی الی عظیم ہتیاں گرری ہیں جن کی دوسر ہے ممالک میں نظیر نہیں ملتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت مولا نا محدوالعزیز دہلوی محضرت مولا نا وقتی محضرت مولا نا رشید احمد گنگوہ ہی حضرت مولا نا محدوالحن شخ الہند محضرت مولا نا اشرف علی تھا نوگی محضرت مولا نا ظیل احمدسہار نپوری محضرت علامہ محمد انور شاہ کا شمیری محضرت علامہ شبیر احمد عثانی محضرت مولا نا سید حسین احمد مدتی محضرت علامہ سید سلیمان ندوی محضرت مولا نا مفتی محمد شع صاحب دیو بندی اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے زمانے میں علم ودین کے آفاب و محمد ادریس کا ندھلوی۔ ان میں محدث کبیر عارف باللہ حضرت مولا نا عبد الرحمان صاحب ماہتا ہوں کی خدمت میں ماہتا ہوں کا ملہوری می شامل ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گاداری۔ آپ اپنے وقت کے ظیم محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل سے حق وصد اقت اور گراری۔ آپ اپنے وقت کے ظیم محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل سے حق وصد اقت اور گراری۔ آپ اپنے وقت کے ظیم محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل سے حق وصد اقت اور گراری۔ آپ اپنے وقت کے ظیم محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل سے حق وصد اقت اور گراری۔ آپ اپنے وقت کے ظیم محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل محدث والدی کامل محدث مفسر فقیہ اور عارف کامل محد حق وصد اقت اور فقیہ واکھاری کا پیکر سے ۔

آپ کا سلسلہ نسبہ مشہور افغان قبیلہ یوسف ذکی سے مسلک ہے۔ آپ کے والد محترم مولا ناگل احمد صاحب اپنے وقت کے مشہور طبیب ایک سجیدہ عالم دین متورع متی اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ آپ کی پیدائش 12 اگست ۱۸۸۲ء کو بہودی ضلع کیملور میں ہوئی۔ بجین ہی سے آپ میں خدا تری رحم دلی خوش خلق سنجیدگی اور عابد اند زندگی کا انزنمایاں تھا۔ قرآن مجیدگی اور عابد اند زندگی کا انزنمایاں تھا۔ قرآن مجیدکی تعلیم بہودی ہی سے حاصل کی۔ پھر فاری عربی کی ابتدائی تعلیم کے لئے شمل آباد تشریف لے گئے۔ اور صرف ونحوکی ابتدائی کتب مولا نافضل حق صاحب سے پڑھیں جو حضرت حاجی المداد اللہ مہاجر کئی کے شاگرد تھے اور پھر 'مکھڈ' تشریف لے گئے جہاں مولا ناقاضی عبدالرحمٰن صاحب سے شرح جامی اور ملاحسن تک کتابیں پڑھیں۔ پنجاب کے یکنا و مشہور اسا تذہ سے فیض حاصل سے شرح جامی اور ملاحسن تک کتابیں پڑھیں۔ پنجاب کے یکنا و مشہور اسا تذہ سے فیض حاصل

کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان کا عزم کیا اور ۱۹۱۲ء میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور ميں داخله ليا۔اس زمانه ميں مظاہر العلوم ميں حضرت مولا ناخليل احد سہار نپوري مولا ناعنايت على أ مولانا عبدالوحيد بينطة اورمولانا عبدالطيف صاحب جيسے اكابر مدرسين موجود تتھ۔ دورة حديث کی اکثر کتابیں آپ نے حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؓ سے پڑھیں اور ۳۱ اھ میں مدرسہ مظاہر العلوم سے سند فراغت تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے اینے استاد حضرت مولانا خلیل احدصاحب سے دارالعلوم دیو بند میں صدیث پڑھنے کی اجازت طلب کی۔انہوں نے اس شرط پر اجازت دے دی کہ فراغت کے بعد تدریس مظاہر العلوم میں کرنی ہوگی۔ آپ نے دارالعلوم ويوبندمين حضرت يشخ الهندمولا نامحو والحسن صاحب ويوبندي رحمة الله عليه علامه محمد انور شاہ صاحب کا شمیری علامہ شمیر احمدعثانی رحمة الله علیه اور مولانا محمد احمد صاحب سے كتب احادیث پردهیں اورمظا ہرالعلوم کی طرح دارالعلوم دیو بند میں بھی نمایاں کا میابی حاصل کی۔ اسسا ھو آپ دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعدایتے استاد حضرت مولا ناخلیل احدصاحب کی خدمت میں حسب وعدہ مظاہر العلوم تشریف لے آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پچھ عرصہ اپنے دوسرے اسا تذہ کے اصرار پر تخصیل تو نسہ

درس و تدریس کا سلسلہ جاری فر مایا۔ پھوعرصہ اپنے دوسرے اسا تذہ کے اصرار پر تخصیل تو نسہ میں صدیث رسول کے چراغ جلائے مگر حضرت مولا ناخلیل احمہ صاحب کی محبت و کشش پھر مظاہر العلوم میں صفیح لائی اور اپنے مادر علمی مظاہر العلوم سہار نپور ہی میں مسندعلم و درس کی زینت بنے اور قیام پاکستان تک مظاہر العلوم میں صدر مدرس کے عہدہ جلیلہ پر فائز رہے اور ہندوستان کے تمام اطراف نیز ججاز و بحن افغانستان بر ما 'بخار ااور افریقہ تک آپ کا فیض علمی وروحانی پہنچا اور ہزاروں تلائدہ و مریدین شرقاً و غرباً تھیلے جوآپ کے اسم مبارک اور پاکیزہ زندگی کو قیامت تک روشن رکھیں گے۔

قیام پاکتان کے بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندهری بیناتی کی دعوت پر مدرسہ خیر المدارس ملتان میں شخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً دوسال کے بعد شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمة الله علیہ کے جاری کردہ'' دارالعلوم الاسلامیہ'' ٹیڈواللہ یار میں مولانا احتشام الحق تھانوی کے اصرار پر مند درس و تدریس پر رونق افروز ہوئے اوراس کے بعد اکوڑہ

خٹک میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ غرضیکہ آپ نے نصف صدی سے زائد تک علم و دین کے سے اشاعت فرمائی اوراس آ فتاب علم ودین کی ضوافشانیوں سے ایک عالم بقعہ نور بنرآ رہا۔ اس دورانتشار وخلفشار میں کم ہی علائے کرام ایسے ہوں گے جن کوسلسل نصف صدی مند درس و تدریس کی زینت بنتا نصیب ہوا ہوگا۔ اور جنہوں نے اس قدر طویل زمانہ افادہ تلا فدہ اور علوم اسلامیہ کی خدمت واشاعت میں گزارا ہے۔

قیام مظاہر العلوم کے دوران ۱۹۳۱ھ میں آپ نے مج ادا کیا۔ اس وقت آپ کے ایک خصوصی شاگرداورمتوسل جناب مولا نامحمد داؤد پوسف صاحب آپ کے رفیق سفر اور خادم خاص تھے۔سفر حجاز کی کمل روئدادا نہی نے لکھی جوآپ کی سوانح'' تجلیات رہمانی'' میں شامل ہے۔ آپ کواینی روحانی تسکین کے لئے دور جانے کی ضرورت نہ پڑی۔ طالب علمی کے آخری دور میں آپ نے حضرت مولا ناخلیل احمه صاحب سہار نپوری قدس سرۂ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا تھا جو صرف عالم ہی نہ تھے بلکہ شخ طریقت اور آسان روحانیت کے در خشندہ ماہتاب اور ستارے تھے۔ آپ نے پہلے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری مینات سے بیعت کی اور پھر مرشد ٹانی کی تلاش میں نکلے۔ ہندوستان میں اس وقت حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ کی ذات اقدس مرجع خاص و غام تھی۔ الله تعالى نے حضرت تحکیم الامت سے تجدید دین کا کام جس عظیم الشان طریق پرلیا ہے وہ اہل نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔آپ بھی کسی ایسے ہی جامع شنح کی تلاش میں تھے۔ بالآخرآپ حضرت تھیم الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی درخواست کی ۔ جوقبول ہوئی بلکہ خلافت ہے بھی نوازے گئے۔ آپ کوحفرت حکیم الامت رحمة الله عليه سے انتہائی محبت تھی اور ہر کام آپیخ شخ کے تھم پر کرتے تھے۔ای طرح حضرت تھیم الامت کو بھی آپ کی ذات پر مکمل اعماد تھااس کئے آپ فرماتے تھے کہ:

''مولا نا کامل بوری نہیں بلکہ کامل بورے ہیں۔'' اسی طرح شنخ الحدیث حضرت مولا ناظفر احمد عثانی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ: ''حضرت مولا نا عبدالرحمٰن صاحب مظاہر العلوم سہار نپور میں جس زمانے میں صدرالمدرسین کے عہدہ پر فائز ہوئے اس زمانے میں حضرت کیم الامت مولانا تقانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تزکیہ باطن کے لئے رجوع فرمایا اور خلافت سے کامیاب ہوئے۔ حضرت کیم الامت کا یہ مقولہ مجھے یاد ہے کہ مولانا عبدالرحمٰن صاحب نے بہت اچھی طرح با قاعد گی سے سلوک کے منازل کو طے کیا ہے۔ حقیقت بیہے کہ مجدد ملت کیم الامت کی اس شہادت کے بعد کسی اور شہادت کی ضرورت باتی نہیں رہتی ''

حفرت مولانا کی شخصیت ایک بین الاقوامی شخصیت تھی اس لئے آپ کے زمانے کے مشاہیرعلاء آپ کی جامع شخصیت کے معترف تھے۔حضرت علامہ سیدسلیمان علی ندوگ آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ

''مولا ناعبدالرحمٰن صاحب کی شان عالی کا کیا کہنا'ایک ایک خط ومکا تیب عبادت الرحمٰن میں ایک ایک مقام طے فرمایا ہے۔''

حضرت مولا نا عطاء الله شاہ بخاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ' قیامت میں اتنا کہہ دینا اپنے لئے کافی سمجھتا ہوں کہ میں نے مولا نا عبدالرحمٰن صاحب کو دیکھا ہے '' حضرت مولا نا عبدالباری ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ: ''مولا نا کامل پوری کی قدر تو وہ پہچانے گا جے صحابہ کرام گی زندگی پہند ہو۔ حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب مُناسَدُ فرماتے ہیں کہ ''مولا نامرحوم عیب فرشتہ صفت انسان تھے۔ حضرت علامہ ممس الحق افغانی فرماتے ہیں کہ:

''مولا ناعلم' تقویٰ اخلاق' کے مینار تھے''

غرضیکہ آپ کاعلمی وروحانی مقام بہت بلند تھا۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت سے کمالات سے نواز اتھا۔ آپ نہایت متواضع منکسر المز اج اورخوش اخلاق تھے۔ ہر چھوٹے بڑے سے لطف ومہر بانی اور خندہ بیثانی سے بیش آتے تھے۔ آخر کاریہ آفتاب علم وعمل ۲۷ شعبان السم مطابق ۲۱ دمبر ۱۹۲۵ء کو ہمیشہ کے لئے غروب ہوگیا۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُونَ۔

نماز جناز شخ الحديث حضرت مولا نانصير الدين صاحبٌ نے پر هائي اور معتقدين نے

لا کھوں کی تعداد میں شرکت کی۔

شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب میشدی آپ کی وفات پر گہرے رہے وغم کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"حضرت مولا نا مرحوم کی وفات سے علم ومعرفت کی محفل خاموش ہوگئ ان کی زندگی ہمارے لئے نمونہ علی تھی وہ علم ومعرفت کے ایسے خاموش سمندر تھے جو مدو جزر سے باز ہوتا ہے۔ اس دور میں اگر ہمیں اپنے اسلاف کے نمونہ کی تلاش ہوتی تو حضرت مولا نا کی طرف نگا واٹھتی تھی۔"

محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوریؒ فرماتے ہیں کہ:'' حضرت مولانا عبدالرحمٰن رحمۃ اللّه علیہ کی وفات دنیائے علم واخلاق کا ایک بڑا عادثہ ہے اورایسے اکا برعلاء کی رحلت علامات قیامت میں سے ہے۔مولانا مرحوم علوم اسلامیہ و دینیہ اور نقلی و عقلی فنون علم کے جامع ترین عالم تھے۔احناف علم و نفل اور کمال ان کی شخصیت میں مجمّع تھیں' وہ عالم و عارف تھے۔صوفی و محقق اور فقیہ و محدث تھے۔غرض علمی دنیا کے آفتاب و ماہتاب تھے۔

خدوم العلماء حفرت مولانامفتی جمیل احمد صاحب تھانوی کینی فیر ماتے ہیں کہ: "حضرت کی وفات سے دنیا ایک بے بدل شخ اور بے نظیر عالم اور بے مثال مصالح سے خالی ہوگئی ہے۔ یہ ساری امت کا نقصان عظیم ہے۔ اللہ تعالی غیب سے کوئی مثیل و بدل عطافر مائے۔"

شخ القرآن حضرت مولانا غلام الله خان صاحب و مسلة فرماتے ہیں کہ''حضرت مولانا وَسُلَةُ مُحْمَدَ الله عَلَمَ الله خان صاحب و مسلة فرماتے ہیں کہ''حضرت مولانا و مجسمہ اخلاق تصے ان کے ہاں مہمان نوازی تھی مجر وا تکسارتھا بخل اور برد باری تھی اور سب سے بڑی بات ریتھی کہ وہ ایک ایسے صوفی تصرح نہوں نے اتباع سنت کو اپناسر مارید حیات اور تقوی کو اپنا اور تھی کہ وہ ایک این اور تھی کو بنا سر مارید حیات اور تھوی کو اپنا کہ خفرت فرمائے۔

فخر اسلاف جناب مولا تا سیخ الحق صاحب مظل مدیر الحق و فرماتے ہیں کہ آ ہ اعلم و مل و قبل اللہ میں کہ تھا ہوگیا جس کی روشن اور تابنا کی سے نصف صدی تک علم و میں کا دورت سے نصف صدی تک علم و میں کہ کا ایوان جگمگاتے رہے اور جس سے ہزاروں تشرگان علم سیراب ہوئے۔ آپ میں علم و

حكمت ٔ اخلاق وكردار ٔ تقوي وطهارت كى تمام صفات موجود تھيں \_الله تعالى ہم سب كواس صدمه عظمیٰ کے فل و برداشت کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

حضرت مولا نامفتی جمیل احمه صاحب تھا نوی میشد نے تاریخ وفات قطعات میں لکھی ہے

جس کے چنداشعار ملاحظ فرمایے

عبدالرحمٰن ولي وشخ تفسير و حديث! مصلح وشخ طریقت بے مثال و بے مثل حضرت علامه جن کی ہر صفت تھی لاجواب علم و تقوی اور تقدس بے نظیر و بے بدل حضرت اشرف علی تھانویؓ کے جانشین جن سے ہرمشکل سے مشکل عقدہ ہو جاتا تھاحل آه! آب تين اجل سے بے سرو يا ہو گئے فقرو دین' زمد و ورع' فضل و کرم' علم وعمل

#### استأذ العلماء والفصلاء

#### حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري وعاللة

استاذ العلماء والفصلاء حضرت اقدس مولانا خيرمحمه جالندهري رحمة الله علييان جليل القدر ہستیوں میں سے تھے جن کاعلم وفضل زید وتقوی اور خلوص وللہیت ایک امرمسلمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔آپ بزم اشرف کے چراغوں میں سے ایک روٹن چراغ تھے۔آپ کی ولا دت باسعادت ا بی نہال میں بمقام عمر وال بلہ بخصیل بحودر ضلع جالندھر میں ۱۸۹۵ء کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام اللی بخش اور دادا کا نام خدا بخش تھا آپ بچین ہی سے اپنے ماموں جناب میاں شاہ محمہ صاحبؓ کے زیرتر بیت رہے جو قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمر گنگوہیؓ ہے بیعت اور بیحد متقی اور صالح بزرگ منے قرآن پاک بھی انہی سے پڑھا، ۱۹۰۵ء میں مدرسہ رشيد بيئكود رضلع جالندهرمين داخله ليا اور دوسال تك وہاں مكتبى تعليم حاصل كى بعدازاں مدرسه رشیدیه رائے پور گوجرال ضلع جالندھر میں مولا نا فضل احمد صاحبٌ اور مولا نا مفتی فقیر الله جالندهريٌّ ہے صرف ونحوفقہ واصول فلسفہ ومنطق اور ادب کی کتابیں پردھیں' کیچھ عرصہ مولا نا سلطان احمد صاحبٌ ہے اکتساب فیض کیا بعد از اں مدرسہ نبع العلوم گاؤتھی میں مولا نا غلام نبی' مولا نا کریم بخش پنجابی اورمولا نامحی الدین ہےعلوم وفنون اخذ کیے پھراعلیٰ تعلیم کے لئے مدرسہ اشاعت العلوم بريلي مين داخل موسة اورمولانا محديثيين سر مندي مولانا سلطان احمد بشاوري مولا نا سلطان احمد بریلوی اورمولا نا عبدالرحمٰن سلطان پوزی ٔ ہے تعلیم حاصل کی ُ سند حدیث حضرت مولا بالمحديسين سر مندئ سيحاصل كى اورحضرت مولانا حافظ محد احمد قائمي مهتم وارالعلوم دیو بند کے دست مبارک سے سند فراغ عطا ہوئی سند فضیلت حاصل کرنے کے بعد آپ کواسی مدرسه اشاعت العلوم بریلی میں اساتذہ نے تدریس پر مامور کیا۔ تقریباً ایک سال تک وہاں قیام ر ہا'۱۳۳۱ھ میں مدرسہ عربیہ منڈی صادق سخنج ریاست بہاد لپور میں بحثیت صدر مدرس آپ کا تقرر ہوا اور وہاں ایک عرصہ تک درس نظامی کی تمام کتابیں پڑھا کیں۔ بعد از اں اساتذہ رائے

پور کے ایماء سے مدرسہ عربیہ فیض محمدی جالندھر میں درس تعلیم اور اصلاح وتربیت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ یہاں بیہ بات بھی قابل ذکرہے کہ علماء دیو بند کی سب سے اہم خصوصیت ہی ان کی ظاہر و باطن کی جامعیت ہےوہ بیک وقت حال وقال کا مجمع البحرین رہے ہیں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعداصلاح باطن کی تحمیل ان کے یہاں ناگزیر ہےاور جب تک کسی شخص میں مدرسہ وخانقاہ بہم کیجانہ ہوں تب تک اس کی شخصیت نامکمل اور ادھوری رہتی ہے حضرت مولا نا جالندھرگ نے تربیت باطنی اور تکیل سیرت کے لئے خانقاہ امدادیہاشر فیہ تھا نہ بھون کومنتخب کیا جہاں حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف على تقانوي قدس الله سرؤ مندارشاد برجلوه افروز تتصاور جهال انسان سازی کا کام بری با قاعدگی اورسلیقه سے بور ہاتھا۔ چنانچدحفرت جالندھری میشانیہ کی تھانہ بھون میںسب سے پہلی حاضری۱۳۴۲ھ میں ہوئی اور ایک سال تک اصلاحی مکا تبت کا سلسلہ جاری رہااس کے بعد آپ کی درخواست پر حکیم الامت تھانوی قدس سرۂ نے بتاریخ و ذی الحجہ ١٣٨٣ هه بعدنما زمغرب مسجد خانقاه اشرفيه مين آپ کوچارون سلسلون مين بيعت کيا اورخلافت ہے بھی نوازا' اس دوران آپ کواعلی دین تعلیم کے لئے ایک معیاری مدرسہ کے قیام کا داعیہ ہوا' حضرت محيم الامت تفانوى قدس سره سے آپ نے اس تجویز كا ذكر كيا حضرت محيم الامت تھانویؒ نے اس کی تحسین فرمائی تو تو کلا علی الله مسجد عالمگیرا ٹاری بازار جالندھر میں مورجہ ۱۹ شوال المكرّم ۱۳۴۹ ه مطابق ۹ مارچ ۱۹۳۱ء كو مدرسه كا آغاز كر ديا گيا٬ حضرت حكيم الامت قدس سرة نے اس کا نام'' مدرسہ خیر المدارس' تجویز فر مایا' حضرت مولا نامحمہ جالند هری سی اللہ کے ا علم وصل اخلاص وتقوی اورحس انظام اور حضرت حکیم الامت تھانوی کی سریریتی کی بدولت '' خیرالمدارس'' کو بہت جلد مقبولیت عامہ نصیب ہوئی اور پنجاب کے طلباء کا مرجع بن گیا پھر پیر مدرسہ ۱۹۴۷ء تک جالندھرشہر میں تعلیمی خدمات سرانجام دیتار ہااور قیام پاکستان کے بعد آپ نے ملتان شہر کے وجود کو جوقتہ یم ہے ا کابراہل اللّٰہ کامہط رہا ہے شرف بخشا' اور ۱۸ کتوبر ۱۹۴۷ء کو كيان حمله بيرون وبلى دروازه ملتان مين خير المدارس كى نشاة ثانيه بهوكى اور حصرت مولانا جالندهری قدس سرهٔ کے علاوہ مولا نا عبدالرحمٰن کاملیوریؓ مولا نا عبدالشکور کاملیوریؓ مولا نا محمہ شریف تشمیری میشهٔ اور مولانا مفتی محمد عبدالله میشهٔ اور دیگر علاء کی تدریسی خدمات نے '' خیرالمدارس'' کواسم بامسمی بنا دیا اور ہزاروں طالبان علم اس چشمہ فیض سے سیراب وشاداب ہوکر ملک و بیرون ملک دینی علمی اور تبلیغی خد مات میں مصروف ہیں۔

مدرسہ جامعہ خیر المدارس اپنی چند منفر دخصوصیات کی بنا پر ہمیشہ اکابرامت کا ممدوح رہاہے ذیل میں چند حضرات اکابر کی آراء گرامی درج کی جاتی ہیں جن سے مدرسہ اور اس کے بانی کا مقام بخو کی واضح ہوجاتا ہے۔

حضرت شيخ الاسلام علامه شبيرا حمي عثاني رحمة الله عليه فرمات بين كه

"مدرسہ خیرالمدارس ابتدائے تغیر ہی ہے حضرت علیم الامت مجدد ملت مولا نااشرف علی تھا نوی قدس سرہ کی سر پرتی میں اہل حق کا ایک اچھا مرکز رہا ہے اس کے سالا نہ جلسوں ہے بھی صحیح تبلیغ وین کا بہت نفع پہنچارہا ہے اس کے سر پرست حضرت مولا ناخیر محمد جالند هری جمیشہ پاکستان کے علیم الامت تھا نوی اور بانی و مہتم حضرت مولا ناخیر محمد جالند هری جمیشہ پاکستان کے اساتذہ حامی رہے اور اب پاکستان میں آنے کے بعد جہاں تک میراعلم ہے اس کے اساتذہ وملاز مین پاکستان کی بھاء اور استحکام کو ایک اسلامی فریضہ جھتے ہیں۔"

سیدالملت حفرت علامه سیدسلیمان ندوی جامعه خیرالمدارس کے متعلق فرماتے ہیں کہ:
'' بیدرسه خیرالمدارس بزرگوں کے طریق پر نہایت اخلاص اور خلوص وخو بی کے ساتھ
چلایا جارہا ہے اور میخلص حضرات کی مساعی جیلہ سے ترقی کر رہا ہے۔''
شخ المحد ثین حضرت علامہ ظفر احمد عثاثی فرماتے ہیں کہ:

'' یہ مدرسہ حضرت مولانا خیرمحمد صاحبؓ کی ذات گرامی کے اہتمام اور خوبی انتظام کا ' بہتر بین ضامن ہے۔اور مدرسین میں علم وعمل کے انوار نمایاں ہیں۔'' مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبؓ فرماتے ہیں:

"جامع الخیرات حفرت مولانا خیر محمد صاحب کانام نامی ہی خیر ہے اور مضاف الید کی برکت سے وہ جامع الخیرات ہو گیا ان کا مدرسہ پہلے جالند هراور پھر پاکستان کے شہر ملتان میں ایک مرکزی مدرسہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے جہاں سے ملتان میں ایک مرکزی مدرسہ کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا ہے جہاں سے سینکلزوں علماء وفضلاء تر اء فارغ ہو کر ملک کے مختلف طبقوں میں دینی وعلمی خدمات

میں مشغول ہیں۔''

يشخ النفير والحديث حضرت مولا نامحدادريس كاندهلويٌ فرمات بيس كه:

"بیدرسد خیرالمدارس تقسیم ہند سے پہلے جالندھر میں حکیم الامت حفرت تھانوی کی سرپری میں جاری تھا اور بینام خیر المدارس بھی حفرت حکیم الامت تھانوی ہی کا تجویز کردہ ہے اور تقسیم ہند کے بعد شخ الاسلام علامہ عثانی رکھائیہ کی سرپری میں دین و علمی خدمات سرانجام دیتارہا ہے۔اس کے بانی حضرت مولانا خیر محمدصا حب ہیں جو حضرت حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ ارشد اور شریعت وطریقت کے زبر دست عالم بیں میرے علم میں اب تک پاکستان میں اس شان کی کوئی درس گاہ نہیں ہے اللہ تعالی اس خیر کثیرہ کے چشمہ فیض کو قیامت تک جاری رکھے۔ آمین (آ کین وقواعد خیرالمدارس)

حفرت اقد س مولا نا خیر محمد صاحب کا ذہن خالص تعلیمی تھا اور زندگی کی تمام تر تو انا کیاں اقعلیم و قد رئیں اور اصلاح و تربیت کے لئے وقف تھیں 'سیاست ہے مملا ہمیشہ بے تعلق رہے مگر مسلمانوں کے فلاح و بہود کے لئے ہر طرح کوشاں رہے 'تحریک پاکستان میں آپ کا موقف ایخ شخ و مربی حضرت عکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا نوگ کے موافق تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قرار داد مقاصد اور اسلامی نظام کے نفاذ میں شخ الا سلام علامہ شبیر احمد عثانی رہوئی ہے دست راست سے '1901ء میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوگ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی مصدارت میں اسلامی وستوری خاکہ '۲۲ نکات مرتب' کرنے کے لئے اکابر علاء کا جواجہا کی صدارت میں اسلامی وستوری خاکہ '۲۲ نکات مرتب' کرنے کے لئے اکابر علاء کا جواجہا کی میں شرکت فرمائی ورست مقد ہوا تھا اس کی میں خطیب الامت حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوی گئے تھا تھی ہو ہو کہ کے تک جو سید میں اور خور کے لئے جن ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں بھی آپ شامل سے 'پھر میں اور حضرت مولا نا میں جو کئی ان میں بھی آپ شامل سے 'پھر ہوت کے ہمر پرست مشیر اور میں جو کہ کہ کی جانب سے دستوری ممتاز علاء کو دعوت دی گئی ان میں بھی آپ شامل سے 'پھر احمد کا گئی اور دھرت مولا نا طفر احمد عثائی' اور دھرت مولا نا احتشام الحق تھا نوگ وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ مفتی محمد شفیع دیو بندی اور دھرت مولا نا احتشام الحق تھا نوگ وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ مفتی محمد شفیع دیو بندی اور دھرت مولا نا احتشام الحق تھا نوگ وغیرہ علاء کے گروپ کے ساتھ

اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے۔حضرت مولا ناخیر محمدصا حب قدس مرہ کی سب سے بری خصوصیت بیتی کہ مختلف ذوق اور نظریات کے حضرات آپ کے حسن مذیر اخلاص اور معاملہ منہی پر کممل اعتاد کرتے تھے اس بناء پر مختلف حلقوں کو جوڑنے اور ان کے مابین پیدا شدہ غلط فہمیاں رفع کرنے میں بڑا موثر کر دارا داکرتے تھے۔شخ الاسلام علامہ عثانی رئیشیہ کی وفات کے بعد جب جعیت علاء اسلام کے بزرگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے اتحاد وا تفاق کرانے میں بڑی محنت کی اور متعد و بار لا ہور کراچی کا سفر کیا۔ بالآخر م ۱۹۵ میں کراچی میں اکا برجمیت میں بڑی محنت کی اور متعد و بار لا ہور کراچی کا سفر کیا۔ بالآخر م ۱۹۵ میں کراچی میں اکا برجمیت کا اجلاس طلب کیا جس میں بالا تفاق حضرت مولا نامختی محمد سن صاحبؓ بانی جامعہ اشر فیدلا ہور جمعیت کے صدر منتخب ہوئے اور حضرت مولا نامخی شخص صاحبؓ بانی دار العلوم کراچی کو نائب صدر منتخب کیا گیا اس کے بعد ۱۹۲۹ء میں بھرنا ا تفاقی ہوئی تو آپ نے بستر علالت پر اتفاق واتحاد کی کوششیں کیں الغرض آپ ایک مردمومن شے اور حدیث نبوی میں جوشان مردمومن کی بیان کی گئے ہے آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی آپ کے اخلاق واوصاف کے بارے میں حضرت علامہ سیرمحمد یوسف بنوری قدس مردقی ماتے ہیں:

" حضرت مولا نا خیر محمد صاحب کی شخصیت تھانہ بھون اور دیو بند سے تعلق کی وجہ سے شہرہ آ فاق تھی جب وفاق المدارس کے اجتماعات ہیں ان سے مصاحب وہم نشینی کے مواقع میسر آئے تو آئییں جذبات سے بالاتر اور طیش وغضب سے پاک دیکھا عقل و دانش اور تذبر 'ان کے رگ وریشہ ہیں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا 'خفیف الجسم اور سبک روح سے اور بوی قابل قدر ہستی تھی 'مولا نا جالندھریؒ اپنے دور کے جید عالم دین تھے بوے عاقل وشین اور مدبر و نتظم تھے علم ووقار کا مجسمہ اور خدا تربی وللہیت کا بہترین نمونہ تھے ان کا مدرسہ خیر المدارس اسم باسمی ہے اور تعلیم و تدر ایس کے ساتھ ساتھ ترکیہ نفوس' اصلاح اخلاق اور تربیت قلوب کی طرف بھی توجہ تھی صورت کے ساتھ روح بھی تھی اور مامال حالے افلات میں خصوصی امتیاز تھا۔ (ماہنامہ بینات کراچی دسمبر \* ۱۹۵ے) مالغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا الغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا الغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا الغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا الغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا الغرض آپ ایک عظیم محدث 'مدیر' محقق اور عارف کامل تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا دیکھوں اس مقال تھے ۔ تمبع سنت اور حق وصدافت کا دیکھوں کی مدین کے دیکھوں کے دیکھوں کی مور کے دیکھوں کا دیکھوں کی مدین کی دیکھوں کی مدین کے دیکھوں کے دیکھوں کی دیکھوں کی مدین کی کھوں کی مدین کی دیکھوں کی مدین کی کامل کے دیکھوں کی مدین کی میں کامل کی میکھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کی کھوں کے کھوں کی کھ

پیکر تھے درس و تدریس اور وعظ وارشاد آپ کی زندگی کا اصل محور تھا اورتصنیف و تالیف کاشغل

بہت ہی کم تھا تا ہم چندمفیدرسائل تالیف فرمائے"خیر الاصول' حیر التنقید فی اثبات التو اویح 'نمازخفی التقلید' خیر المصابیح فی اثبات التو اویح 'نمازخفی مترجم' آخری عمر میں صحیح بخاری کی ایک مخضری شرح بھی تحریر فرمائی اور اپنے کچھ حالات بھی قلم بند فرمائے۔ آپ کے علمی مسائل پر شمل "خیر الفت اوی" شائع ہو چکا ہے۔ آپ کے علمی و روحانی مقام کے بارے میں حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھا نوی سی ایک خورت میں کہ:

"خصرت مولانا خیر محمد صاحب بردے عالم اور بزرگ تنے علم کے پر کھنے کے لیے تو ان کی تالیفات درس و تدریس خیر المدارس کی بنیاد مناظر نے تبلیغ اسلام کے مواعظ مجلسی گفتگو حاضر و بعید سب کے لئے شاہد ہیں اور روحانی مقاصد پہچانے کے لئے حضرت کیم الامت تھانو گ کے بیار شاوات عظیم شہادت ہیں جوانہوں نے آپ کے متعلق فرمائے تھے۔"

حضرت تکیم الامت تھانویؒ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ '' ''انجن تو جھوٹا سا ہے مگر گاڑیاں بہت کھینچتا ہے۔''

چونکہ حضرت مولانا کی ظاہری جسامت بہت مخضر تھی اس کی طرف اشارہ فرما کر باطنی قوت
و فوقیت کو انجن کے زبردست اسٹیم سے تشبیہ دے کر باطنی مرتبہ ظاہر فرمایا ہے۔ اس طرح
خیرالمدارس کی جب جالندهر میں بنیاد رکھی گئی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحبؓ چاہتے تھے کہ
مدرسہ کانام کوئی حضرتؓ کے نام اشرف کا حامل و عامل ہو گر حضرت کیم الامت تھانوگؓ نے فرمایا
کہم "ماع للحیو "نہیں ہیں اور حضرت تھانوگؓ نے مدرسہ کانام خیرالمدارس تجویز فرمایا جو
واقعی اسم باسمی ثابت ہوا اس کے علاوہ حضرتؓ کا حضرت مولانا کے لئے اجازت نامہ بھی ان
کے باطنی مرتبہ کی عظیم شہادت ہے۔ ( مکتوب بنام احقر بخاری غفرلہ )

بہر حال آپ کی عالمانہ رفعت وعظمت کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے ہم عصر اکا برعام ہے۔ آپ اپنے ہم عصر اکا برعام ء کے محب ومحبوب تھے۔ بالخصوص علامہ سید سلیمان ندوی مفتی محمد حسن امرتسری مولانا مفتی محمد شفتے دیو بندی مولانا محمد ادر لیس کا ندھلوی مولانا اختران سیدعطاء اللہ شاہ بخاری اور مولانا اخترام الحق تھانوی آپ کے بڑے قدر دان اور مرتبہ شناس تھے۔ آپ کی پوری زندگی

تعلیم وتربیت اصلاح وارشاد اور دعوت و تبلیغ میں بسر ہوئی اور ہزاروں افراد آپ کے فیض علمی و روحانی ہے ستفیض ہوئے۔۲۰ شعبان المعظم ۱۳۹۰ھ کو آپ نے رحلت فرمائی۔ ہزاروں افراد شریک جنازہ ہوئے اور دارالحدیث کے عقب میں تدفین عمل میں آئی۔ آسان تیری لحد یہ شبنم افشانی کرے

آسان تیری لحد پہشنم افشانی کرے سبزہ نورستہ ترے در کی دربانی کرے

آپ کی رحلت کے بعد آپ کے صاحبزادے آپ کے جائشین بنائے گئے اور خیرالمدارس کے فرائض بھی حضرت مولا نامحمد شریف جالندھری گوسو نے گئے وہ بھی گیارہ سال مہتم رہنے کے بعد مکہ مرمہ میں خالق حقیق سے جاملے۔اب حضرت بائی خیرالمدارس کے نبیرہ اور حضرت مولا نامحمد شریف جالندھری مرحوم کے خلف الرشید مولا نا قاری محمد حنیف جالندھری جامعہ خیرالمدارس کے مہتم ہیں۔اللہ تعالی ترقیات دارین عطافر مائیں۔

تفصیل کے لئے احقر کی تالیفات' اکابر علماء دیو بند' اور' ذکر خیر' ویا دشریف ملاحظه

نر ما ہے۔ نر ما ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## شخ الحديث والنفسير

#### حضرت مولا نامحمرا دركيس كاندهلوي وعشيته

ﷺ الحدیث والنفیر حضرت مولا تا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی ان علائے حق میں سے سے جن کاعلم وضل زہد وتقوی اور خلوص وللہیت ایک امر مسلمہ کی حیثیت رکھتے ہیں آپ اپ دور کے عظیم محدث جلیل القدر مفسر بہترین محقق اور باند پایی عالم دین سے ایک عارف کامل اور ماہی نازمصنف سے آپ ایک بلند پایی علمی خاندان سے تعلق رکھتے سے اورسلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ماتا ہے آپ کا آبائی وطن یوپی کا مردم خیز علاقہ قصبہ کا ندهلہ ضلع مظفر مگر ہے آپ کے والد ماجد حافظ محمد اساعیل صاحب کا ندهلوی آبک متاز عالم دین اور صاحب نسبت بزرگ سے اور شخ المشائ حضرت حاجی المداواللہ تھانوی مہاجر کی قدس سرؤ سے بیعت نسبت بزرگ سے اور شخ المشائ حضرت حاجی المداواللہ تھانوی مہاجر کی قدس سرؤ سے بیعت شحت آپ ۱۲ رہے الی کا ساتھ مطابق ۱۹۰۰ء میں بھوپال میں پیدا ہوئے جہاں آپ کے والد محتر محکمہ جنگلات کے قیسر سے نوسال کی عمر میں آپ نے اپنے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کیا بھر آپ کے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لے کر حاضر ہوئے اور فر مایا کہ:

''میں ادر لیں کو خانقاہ امداد بیاشر فیہ میں داخل کرنے آیا ہوں اور اسے آپ کے سپر د کرتا ہوں ۔''

ال پر حفرت عليم الامت قدس سرؤ في برجسة فرمايا كه:

''یوں نہ کہیے کہ خانقاہ میں داخل کرنے آیا ہوں بلکہ یوں کہئے کہ خانقاہ کے مدرسہ اشر فیہ میں داخل کرنے آیا ہوں۔''

سجان الله! یہال حفرت حکیم الامت تھانویؓ کا نوربصیرت اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ مولا نا حافظ اساعیل صاحب کا بیٹا خانقا ہی نظام کے لئے پیدائہیں ہوا بلکہ اس سے تو قدرت قرآن وسنت کے علوم کی ایسی خدمت لے گی جوصد یوں میں کسی مردمومن کا نصیبہ ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت حکیم الامت قدس سرۂ کے اس ارشاد پرآپ کو خانقاہ اشر فیہ کے بجائے

مدرسدا شرفیہ میں داخل کر دیا گیا اور صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں خود حکیم الامت تھانویؒ نے پڑھا کیں اس کے بعد ٹانوی تعلیم اوراعلی تعلیم کے لئے حضرت حکیم الامت ؓ آپ کو ساتھ لے کر مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوریؒ کی خدمت میں لے گئے جہال حدیث وتفیر' فقہ' کلام' منطق وفلفہ اور دیگر علوم دینیہ کی بحیل کی' یہاں کے اسا تذہ میں حضرت مولا نا خابت معلی اخیر سامولا نا خابت علی صاحبؒ اور حضرت مولا نا خافر احمد عثاثی جیسے اکا برعلاء سے استفادہ کیا۔ اور انیس برس کی عمر میں تمام علوم وفنون کی تعلیم سے فراغت حاصل کی پھر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند تشریف میں تمام علوم وفنون کی تعلیم سے فراغت حاصل کی پھر مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند تشریف میں تمام علوم وفنون کی تعلیم حضرت علامہ محمد انورشاہ کشمیریؒ شنخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثائیؒ مفتی اعظم مولا نا عزیز الرحمٰن عثائیؒ فخر العلماء مولا نا حبیب الرحمٰن عثائیؒ اور مولا نا سید اصغر حسین دیو بندیؒ نجیسے مایہ ناز اسا تذہ کے سامنے زانو نے ادب طے کئے اور دوبارہ دورہ حدیث سے فراغت حاصل کی۔

فراغت تعلیم کے بعد ۱۹۲۱ء سے آپ کی تدر کی زندگی کا آغاز ہواسب سے پہلے مدرسہ امینیہ دبلی سے تعلق قائم ہوا' مدرسہ امینیہ دبلی کا یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا کھایت اللہ صاحب دہلویؒ مدرسہ کی روح روال سے مدرسہ امینیہ سے ایک سال کا تعلق رہنے کے بعددار العلوم دیوبند کی شش آپ کو دیو بند صینے لائی 'اور خدا تعالیٰ نے آپ کو بیشر ف بخش کہ اپنے عظیم اسا تذہ علامہ محمد انور شاہ شمیریؒ مفتی عزیز الرحمٰن عثائیؒ ، اور علامہ شبیر احمد عثائیؒ جیسے اکابر کے پہلو بہ بہلو منددرس و تدریس پر فائز ہوئے اور تقریباً نوبرس تک دارالعلوم دیوبند سے وابستگی رہی اس کے بعد بعض وجوہ کی بناء پر آپ حیدر آباد دکن چلے جہاں کم وبیش نوبرس تک ہی قیام رہا' اگر چہ بعد بعض وجوہ کی بناء پر آپ حیدر آباد دکن چلے جہاں کم وبیش نوبرس تک ہی قیام رہا' اگر چہ سرچشموں سے قرب حاصل تھا' مگر اس اعتبار سے حیدر آباد وکن کا زمانہ قیام آپ کی زندگی کا سرچشموں سے قرب حاصل تھا' مگر اس اعتبار سے حیدر آباد وکن کا زمانہ قیام آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ گردانا جا سکتا ہے کہ' تعلیق الصین شرح مشکو ۃ المصائع'' جیسی مایہ ناز کتاب کی تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی چار جلدیں اس قیام کے دوران وشق جا کر طبع کرائیں' تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی چار جلدیں اس قیام کے دوران وشق جا کر طبع کرائیں' تالیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی بھی تا ہے کہ دوران وشق جا کر طبع کرائیں' الیف کا موقع ملا اور اس کی ابتدائی بھی تا کی خور کر کا تابی شرخ الاسلام علامہ شبیرا حمد عثائی بھی تا کیا ہے کہ بیا نے پر پاکستان تشریف لائے اور دو برس

جامعہ عباسیہ بہاولپور میں شیخ الجامعہ کی حیثیت سے قیام فر مایا اور پھر جب لا ہور میں حضرت مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری قدس سرۂ کی سعی و کاوش سے جامعہ اشر فیہ کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مفتی صاحبؓ نے آیے سے فرمایا کہ:

> ''مولا نامیں آپ کو پراٹھااور پلاؤ جھوڑ کرسو کھی روٹی کی دعوت دیتا ہوں۔'' اس پرآپ نے فورا فرمایا کہ:

> > ''حضرت خدمت دین کی خاطر مجھے منظور ہے۔''

اس طرح حضرت مفتی محمد صاحب کی دعوت پر جامعدا شرفید لا مهور میں شخ الحدیث و النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے اور آخر دم تک ای جامعہ سے وابستہ رہے اور جامعہ اشرفیہ ہی آپ کی تدریس و تبلیغ کا مرکز رہا۔ ہزاروں طالبان علم ای چشم علم قبل سے سیراب و شاداب موئ کراچی سے خیبر تک آپ نے تبلیغی دور ہے کئے اور اعلائے کلمۃ الحق بلند کیا کا لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔ آپ کی نورانی مجالس میں ہرقتم کے افراد شریک ہوئے امراء و غرباء وعماء طلباء علماء سب ہی آپ کے درس و مجالس میں برسے ذوق و شوق سے شریک ہوتے امراء و تھے آپ جب تقریر فرماتے تو معلوم ہوتا تھا کہ علم وعمل کا سمندر شاخیس مار رہا ہے اور برئے بوئے آپ جب تقریر فرماتے تو معلوم ہوتا تھا کہ علم وعمل کا سمندر شاخیس مار رہا ہے اور برئے برخیا می نکات چنا کی نکات چنا کے حداثر ہوتا تھا برئے موقع پر آپ خطاب فرما رہے تھے برئے برئے علماء اور خطباء تشریف فرما تھے سامعین برئے ذوق وشوق سے تقریر سن رہے تھے دوران تقریر کی علمی نکات پر مدلا نہ دلیل بیان فرما رہے تھے دوران تقریر کی علمی نکات پر مدلا نہ دلیل بیان فرما رہے تھے دوران تقریر کے علمی تکاری بڑتا تھا۔ کہ کہ آپ کی علمی قابلیت اور دی بھوسے اللہ شاہ بخاری بڑتا تھا۔ کہ آپ کی علمی قابلیت اور دی بھوسے سے متراثر ہوکر امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری بڑتا تھا دوران تقریر مجمع کے سامنے کھڑے ہو گئا ورشدت جذبات میں فرمانے لگے کہ:

لوگو! دیکھلو! یہ بیں ہمارے اکابرجس کاعلم وتقو کی بے مثل ہے لوگو! خوب دیکھ لوا درس لو! پیدارالعلوم دیو بند کے قابل فخر فرزند ہیں اور اس دور کے محدث اعظم اور محقق اعظم ہیں''

ان الفاظ کوادا کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ مسرت وجذبات میں جھوم رہے تھے۔ اسی طرح استاذ العلماء حضرت مولا تا خیرمجمہ جالندھری رحمۃ اللّٰدعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ ''مولا نامحدادریس صاحب کاعلمی مقام بہت بلندہے وہ علم وعمل کا گہراسمندر ہیں۔'' شخ الاسلام علامہ شبیراحمدعثانی رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے کہ:

''مولانا ادریس صاحب صرف عالم ہی نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا کتب خانہ ہیں اور اپنے زمانہ کے محدث مفسر' محقق' اویب و شکلم ہیں۔''

آپ شخ الحد ثین والمفسرین تو سے بی! گراپ زمانہ کے مایہ نازمصنف بھی سے اور آپ کے اللہ کے مایہ نازمصنف بھی سے اور آپ کے قلم فیض رقم سے سینکڑوں تالیفات منصر شہود پر آئیں جن میں تفییر معارف القرآن شرح مشکوۃ 'سیرت مصطفی مُنَا فَیْکُو شرح بخاری' عقائد اسلام' اصول اسلام' خلافت راشدہ ختم نبوت اور اسلام ونفرانیت علمی شاہکار ہیں' آپ کی تالیف''سیرت مصطفیٰ'' کے متعلق کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کا ارشادگرامی ہے کہ:

"مولانا حافظ محمدادریس صاحب جوعلمی وعملی کمالات کے جامع ہیں ان کی"سیرت مصطفیٰ" تالیف قلب پر بے حداثر کرتی ہے اور قلب کوسکون بخشتی ہے۔"

ایک اور مایہ نا زتھنیف تعلیق الصبیح شرح مشکواۃ المصابیح کے بارے میں آپ کے استاد محترم علامہ محمدانور شاہ کشمیر کی فرماتے ہیں کہ:

''علامہ مولا نامحد ادریس کا ندھلوگ کی شرح مشکو ہ کی مانند کوئی شرح روئے زمین پر موجو ذہیں ہے۔''

اسى طرح شيخ الأسلام علامه مولا ناظفر احمد عثماني رحمة الله عليه فرمات بي كه:

''مولانا محد ادرلیں صاحب ایک عالم باعمل تضاوران کے اساتذہ کوبھی ان پر فخر ہے انہوں نے عربی میں جوشرح مشکو ۃ لکھی ہے وہ ہمیشہان کا نام روشن رکھے گی''

آپ کے علمی مقام کے بارے میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ:

''جی جا ہتا ہے کہ مولا نامحمہ ادریس کا ندھلوی کاعلم چرالوں''

مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامحمر شفیع صاحب قدس سرهٔ فرماتے ہیں کہ:

"مولانا كاندهلوي كامقام بهت بلندتها وه علاء اولياء اوراتقنياء كي صف ميس بلندمقام

ر کھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظاہری وباطنی خوبیوں سے خوب نواز اتھا وہ اپنے علمی عملی کمالات میں بے نظیر تھے۔''

ببرحال آپ کاعلمی وروحانی مقام بہت بلندتھا۔اوروہ اپنے دور کےعلاءمجد ثین کے امام مانے جاتے تھے اخلاق وعادات میں سلف صالحین کا نمونہ تھے نہایت متواضع مئکسرالمز اج اور مهمان نواز تنط خفيف الجسم اورلطيف الروح تنط حضرت علامه سيدمحمه يوسف بنوريٌ فرمات ہیں: کہ آپ دنیا کے بھیڑوں سے بخبر تھے مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں ہمہونت مستغرق ر ہتے تھے سارے اوقات علم وعمل اور درس و تدریس ہے معمور رہتے تھے' کتابوں کے عاشق تھے جوئی کتاب شائع ہوتی فورا خرید لیتے متے تبع سنت اور حق وصدانت کے پیکر سے الل علم کے قدر دان تھے اور بڑی قابل قدر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا روحانی سلسلہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے مسلک تھا اور آپ کا سیاسی مسلک بھی اپنے شنخ کے عین مطابق تھا' نظریہ یا کتان کے دل سے حامی تھے۔ اور آخر دم تک یا کتان میں نظام اسلام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے کریک ختم نبوت میں بھی مجر پور حصہ لیا اور تحریر وتقریر کے ذریعے قادیا نیت کی تر دید کرتے رہے اپنے ہم عصرعلاء وا کابر کے محب ومحبوب رہے خصوصاً علامہ شبیر احد عثانی 'مولانامفتی محمد شفیع' مولانا احتشام الحق تھانوی اورمولانا قاری محمد طیب قاسمی میشید سے محمر ب تعلقات تھے اور بیحضرات ایک دوسرے کا حدسے زیادہ احترام واکرام فرماتے اور دینی وملی معاملات میں ایک دوسر ہے سے مشورہ فرماتے رہتے تھے غرضیکہ آپ کی ساری حیات طبیہ اسلام کی خدمت میں گزری آپ ایک سے عاشق رسول اورولی کائل سے کی بارج وزیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور کر جب المرجب ۱۳۹۴ همطابق ۲۸ جولائی ۱۹۷۴ء کواینے خالق حقیقی ے جالے۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّهِ رَاجِعُونَ۔

ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ کے بڑے صاحبز ادے مولانا محمد مالک صاحب کا ندھلویؓ جو آپ کے سے علمی اور روحانی جانشین ہیں اور حدیث وتفسیر کے مایہ ناز عالم ہیں انہوں نماز جنازہ کی امامت فرمائی کی تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ (تفصیل کے لئے'' تذکرہ ادر لیں' ملاحظہ فرمائے)

# مفسرعهد مدبرعصر عالم بے بدل فاضل اجل اور فقیہ دوراں حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب ومناهلة

مفتى اعظم ياكستان

الله تعالیٰ کا امت مسلمہ پر بیہ بڑا کرم ہے کہ ہر دور میں وہ اپنے دین کی حفاظت 'تبلیخ' اشاعت اور دفاع کا کام اینے نتخب بندوں سے لیتار ہاہے۔اس طرح ایک طرف کتاب وسنت کے ابدی رہنمااصول ہر دور میں اجاگر ہوتے رہتے ہیں اور دوسری طرف حق کے متلاثی حضرات کی رہنمائی ہوتی رہتی ہےساتھہ ہی مسلمانوں کی اصلاح کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ علائے امت اور صلحائے امت صدیوں سے اس خدمت میں مصروف ہیں۔ کتاب وسنت کی تبلیغ واشاعت ٔ علوم کی تر ویج' فنون کی تدوین' مسائل کے استنباط اور نتائج کے انتخر اج کی عظیم خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ آج دین کے اصولوں اور جزئیات کا زبردست ذخیرہ ملت اسلامیہ کے پاس موجود ہے بیسب حضور سرور کا تنات صلی الله علیہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ ہے جس سے صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین فیض یاب ہوئے۔ اور انہوں نے بیا ثاثہ تابعین کواور انہوں نے تیع تابعین کو منتقل کیا اور علمائے حق آج تک اس مبارک اوعظیم ورثے کی حفاظت کر کےاسے آئندہ نسلوں کو منتقل کررہے ہیں۔

مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محرشفیع کا شار ایسے ہی علمائے حق میں ہوتا ہے جنہوں نے پوری زندگی علوم دیدیہ کی خدمت اورامت مسلمہ کی اصلاح میں صرف فرمائی۔وہ نہ صرف مفسرعہد مدبرعصر'عالم بے بدل' فاضل اجل اور فقیہ دوراں تھے بلکہ راہ سلوک کے بےمثل امام تھے ٰان کی وفات سے نہ صرف علمی دنیا اجڑ گئی بلکہ دنیائے سلوک کا آفتاب غروب ہو گیا۔وہ حقیقت میں ہمارے عظیم اسلاف کی یادگار تھے وہ عالموں کے عالم اور اصحاب ارشاد کے صدرنشین تھے۔ان کی زندگی ہم سب کے لئے مشعل راہ اور نمونہ ہدایت تھی ان پرعلامہ اقبال کا مشعر بالكل صادق آتا ہے۔ ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بری مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

حضرت مفتی صاحب ۱۲۰ اور ۲۱ شعبان ۱۳۱۳ هام ۱۹۹۰ یک درمیانی شب میں دیوبند میں پیدا ہوئے اور ۹ اور ۱۰ شوال ۱۳۹۲ ه (۱۹۷۱ء) کی درمیانی شب کورحلت فرمائی۔ اس طرح سنسی حساب سے ۸۲ سال ایک ماہ اور ۱۷ دن عمر ہوئی۔ خاندانی اعتبار سے وہ عثانی تیخ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ انہوں نے لگ بھگ اتن ہی عمر پائی جتنی حضرت عثمان نے پائی تھی حضرت مفتی صاحب نے خودا یک جگدا پنا تیجرہ فنسب یوں تحریفر مایا ہے:

"بنده محمد شفیع بن مولانا محمد یلین صاحب مدرس فارس دارالعلوم دیو بند بن میال جی سخسین علی صاحب ابن میال جی امام علی صاحب ساکن دیو بند پھراسی تحریر پر ایک تشریحی نوٹ میں لکھا ہے۔"

میاں بی امام علی ابن میاں بی کریم اللہ صاحب بن میاں بی خیر اللہ بن میاں بی شکر اللہ اصل باشندے موضع جورای متصل قصبہ منظور ضلع سہارن پور کے ہیں حضرت میاں بی کریم اللہ صاحب اول مع اہل وعیال دیو بند میں منتقل ہوئے۔ یہ حضرات جہاں تک تسامع سے ثابت ہوا شیوخ عثمانی ہیں اور امہات واز واج کی طرف سے سادات کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں منتقل ہونے کے پورے اسباب کی قابل وثوق ذریعہ سے معلوم نہیں خاندان کے بعض لوگوں منتقل ہونے کے پورے اسباب کی قابل وثوق ذریعہ سے معلوم نہیں خاندان کے بعض لوگوں سے یہ سنا کہ نواب نجیب الدولہ کے زمانہ میں ہنود نے اس موضع کے مسلمانوں پر مظالم کیے اور حافظ کریم اللہ جبار نے نجیب آباد جا کرنواب موصوف سے ان مظالم کا اظہار کیا موصوف نے خاندان سے انتقام لیا پھرفتہ واختلاف سے بیخنے کے لئے حافظ صاحب مدوح نے ترک وطن کر کے دیو بند میں قیام کرلیا واللہ اعلم بہ حقیقت حال دیو بند میں جدا مجد حضرت میاں جی امام علی صاحب فاری پڑھاتے تھاس وقت قصبہ کا شاید کوئی گھر خالی نہ تھا جومدوح کی شاگردی سے بے نیاز ہواحقر نے اپنے زمانے کے بڑے بوڑھوں کو اپنے خاندان کے بچوں تک کی تعظیم ای

حضرت مفتی صاحبؓ کے والد ماجدمولا نامحد لیلین صاحب دارالعلوم دیو بند میں فارس کے

مدرس تھے وہ دیو بند میں ا۲۸اھ میں پیدا ہوئے تھے اور تقریباً اس زمانے میں اس دینی درس گاہ کی بنیاد پڑی تھی اس اعتبار ہے وہ دارالعلوم دیو بند کے ہم عمر اور ہم عصر تھے۔انہیں دارالعلوم کے ابتدائی دور کے متاز علاء کی شاگردی کا شرف حاصل تھا جن میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نا نوتويٌّ مولا نا سيداحد د بلويٌّ ملامحمود د بو بنديٌّ اورحضرت شيخ الهندمولا نامحمود الحسن مَيَنايَّة خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی میلیا اورمہتم دارالعلوم حضرت مولانا محمر احمر ان کے ہم سبق رہے حصول تعلیم کے بعد وہ دارالعلوم سے ہی بحثیت استاد وابسة ہو گئے تھے اور تقریباً جالیس سال تک تعلیم و تدریس میں مشغول رہے۔ بہت سے جلیل القدر علاءاور محدثین ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ جن میں حضرت مولانا سيد اصغر حسين محدث مفرت شيخ الاسلام علامه شبير احمد عثاثي مولا نامحمد للبين شير كولي امام ابل حدیث مولانا ثناء الله امرتسری خصوصاً قابل ذکر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دارالعلوم کا وہ دورد یکھاہے کہ جب اس کے مہتم ہے لیکر در بان تک سب ہی صاحب نسبت ولی اللہ تھے۔ حضرت مفتی صاحب مُنظیر نے ایسے دینی ماحول میں آنجکھیں کھولیں۔اور بجین ہی ہے جليل القدرعلماء كي صحبت ميس بيضخ كاشرف حاصل موابه يانج سال كي عمر مين جناب حافظ محم عظيم صاحب کے پاس دارالعلوم دیو بند میں قرآن کریم کی تعلیم شروع کی فاری کی تمام مروجہ کتابیں آپ والدمحترم سے دارالعلوم میں پڑھیں ٔ حساب وفنون ریاضی کی تعلیم اپنے بچا مولا نامنظور احمد ً ے حاصل کی وہ بھی دارالعلوم میں مدرس تھے۔فن تجوید کی بقدر ضرورت تعلیم الحاج قاری محریوسف صاحب میر می اسے حاصل کی جوان کے ہم درس تصاور عرصہ دراز تک آل انٹریاریٹریو سے تلاوت قرآن یاک نشر کرتے رہے۔ سولہ سال کی عمر میں دارالعلوم کے درجہ عربی میں داخل ہوئے اور ۱۳۳۵ھ میں فارغ التحصیل ہوئے جن عظیم المرتبت علمائے امت سے حضرت مفتی صاحب مُطلقة كوشرف تلمذ حاصل ہوا ان میں رئیس المحد ثین حضرت علامہ سیدانورشاہ صاحب تشميريٌ مفتى اعظم مند حضرت مولا نا عزيز الرحمان عثاثيٌ حضرت يشخ الاسلام علامه شبير احمد عثاني مينية 'حضرت مولا ناسيداصغر حسين شيخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلي سابق مهتمم دارالعلوم

ديو بندحفرت مولا نامحمه احدٌ بن حضرت مولا نا قاسم نا نوتويٌ حضرت مولا نارسول خانٌ اورحضرت

مولا نامحمدابراہیم بلیاوی چیے اکابرین شامل ہیں جوابی این شعبوں میں اپی نظیرا آپ ہی تھے۔

زمانہ عالب علمی میں حضرت مفتی صاحب کا شار نہایت و بین اور مختی طلباء میں ہوتا تھا۔
امتحانات میں ہمیشہ امتیاز کے ساتھ کامیاب ہوتے آس لئے اسا تذہ بے حد شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے ۱۳۳۵ھ میں فارغ اتحسیل ہوئے تو حضرت مولا نا حبیب الرحمان نے اس سلوک کرتے تھے ۱۳۳۵ھ میں فارغ اتحسیل ہوئے تو حضرت مولا نا حبیب الرحمان نے اس زمانے میں جو دارالعلوم کے مہتم تھے۔ انہیں ابتدائی کتب کی تعلیم کے لئے استاد مقرر فرما دیا: پھر بہت جلد درجہ علیا کے استاد ہوگئے۔ تقریباً ہر علم وفن کی جماعتوں کو پڑھایا ان کا درس ہمیشہ ہر جماعت میں مقبول رہا مگر دورہ حدیث کی مشہور کتاب ابوداؤ دشریف اور عربی ادب کی مشہور کتاب مقامات حربری کا درس تو ایسا ہوتا تھا کہ مختلف ملکوں کے علاء اور اسا تذہ بھی شریک ہوتا سعادت سیحتے تھے دارالعلوم میں تدریس کا یہ سلسلہ ۲۲ سال سے علی وزیر ماری رہا۔ اس کا سال کے عرصہ میں انڈ و نیشیا ملا میشیا سنگا ہور ہر ما ہر صغیر افغانستان بخارا سر قند وغیرہ کے تقریباً تمیں ہزار طلباء نے ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ ان میں سے ہزاروں اب بھی مختلف ملکوں میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔

حفرت مفتی صاحب ابتداء میں حفرت شخ الہند مولا نامحود الحن سے اس وقت بیعت ہوئے جب وہ ۱۹۲۰ء میں مالٹا سے رہا ہوکر واپس وطن آئے تھے ان کی وفات کے بعد ۱۹۲۸ء میں کیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی تھا نوگ سے بیعت ہوئے جنہوں نے ۱۹۲۹ھ میں انہیں اپنا مجاز بیعت (خلیفہ) قرار دے دیا۔ ان کے متاز خلفاء میں حفرت مفتی صاحب کو خاص مقام حاصل رہا عمر کے آخری حصہ میں حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے خلفاء میں سے چند مقام حاصل رہا عمر کے آخری حصہ میں حضرت تھا نوی رحمۃ الله علیہ نے اپنے خلفاء میں سے چند کے ناموں کا انتخاب کر کے ایک کا غذ طبع کر الیا تھا اور جولوگ ان سے بیعت ہونے کی درخواست کے ناموں کا انتخاب کر کے ایک کا غذ طبع کر الیا تھا اور جولوگ ان سے بیعت ہونے کی درخواست کے سے رجوع کر لیا جائے۔ ان ناموں میں حضرت مفتی صاحب کا اسم گرامی شامل تھا۔ حضرت مفتی صاحب پر حضرت مفتی صاحب پر حضرت مفتی صاحب پر حضرت مفتی صاحب پر حضرت مفتی صاحب بھون میں مستقل حاضری دیتے رہتے تھے۔ بھی بھی مہینوں دہاں قیام رہتا تھا۔

دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے دوران حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن یے فتوی کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب سے کام لینا شروع کیا وہ سوالات کے جوابات خود دیکھتے اور اصلاح و تصدیق کے بعد بیروانہ کر دیئے جاتے۔ ۱۳۲۲ھ میں وہ مستعفی ہو گئے ارباب دارالعلوم نے مختلف صورتوں سے دارالا فقاء کا کام چلایا مگر ۱۳۳۹ھ میں بیکام حضرت مفتی صاحب کے سپردکر دیا گیا آپ کواس عظیم کام کی اہمیت کا بہت احساس تھا کیونکہ دارالعلوم میں نہ صرف برصغیر کے دیا گیا آپ کواس عظیم کام کی اہمیت کا بہت احساس تھا کیونکہ دارالعلوم میں نہ صرف برصغیر کے کونے کونے سے استفسار موصول ہوتے تھے بلکہ دنیا بھر کے ملکوں سے مسلمان مختلف مشکل فقہی مسائل کے بارے میں آخری فیصلوں کے لئے دارالعلوم دیو بند سے رجوع کیا کرتے تھے مصرت مفتی صاحب اپنی جگہ یہ بیجھتے تھے کہ وہ صدر مفتی کے منصب کاحق پوری طرح ادانہیں کر حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی سے سیس گے۔ تا ہم حضرت مولا نا سیداصغر سین اور حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی کی سر پرتی امداد اور اللہ کے فضل سے منصب کاحق پوری طرح اداکر تے رہے۔

برصغیر میں تحریکات آزادی میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے لیکن ہندولیڈروں کے طرزعمل سے آہتہ آہتہ ہیہ بات ظاہر ہوتی گئی کہ انگریزی افتدار کے بعد اکثریت کے بل بوتے پر ہندوقوم مسلم اقلیت کوہضم کر جانے کا ارادہ رکھتی ہے چنا نچے مسلمان لیڈروں کی خاصی معقول تعداد مسلم قوم کی الگ نظیم اور حصول آزادی کی تدبیریں سوچنے گئی '۳۱' ۱۹۳۵ء کے انتخابات کے بعد ہندوا کثریتی صوبوں میں کانگریی وزارتوں نے اپنی کارروائیوں سے بیٹا بت کر دیا کہ ہندواور مسلمان قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوگی ان علائے کرام کے سر پرست اور مربی سے جو مسلم اند کی الگ نظیم اور حصول آزادی کے لئے جدو جہد کو ناگریسی جے نئے چوہ مسلم لیگ اور قائدا عظم محمد علی جناح کے زبر دست حامی شے اور انہوں نے سیاسن کی جمایت فرمائی جب پاکستان کے لئے جدو جہد کے دوران فیصلہ کن وقت آیا تو انہوں نے اپنے متوسلین 'تب عین کو ہدایت فرمائی کہ کے لئے جدو جہد کے دوران فیصلہ کن وقت آیا تو انہوں نے اپنے متوسلین 'تب عین کو ہدایت فرمائی کے لئے جدو جہد کے دوران فیصلہ کن وقت آیا تو انہوں نے اپنے متوسلین 'تب عین کو ہدایت فرمائی جدو تھا ہوں علامہ شبیراحم عثائی' مولانا ابراہیم بلیادی بھی ہے حضرت مولانا مفتی محمد کیوں علامہ شبیراحم عثائی' مولانا ابراہیم بلیادی بھینے حضرت مولانا مفتی محمد میں شنخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحم عثائی' مولانا ابراہیم بلیادی بھی ہے۔

شفع میں مصرت مولا ناظہورا تحد اور خلیفہ محمد عاقل صاحب دیگر علاء کے ساتھ وارالعلوم دیو بند کے مستعفی ہوکرا لگ ہوگئے تا کہ اس تعلیم ادارے کے قلم سے آزاد ہوکر مسلم قوم کی اس نازک مرحلے میں رہنمائی کریں۔ان حضرات نے دارالعلوم سے علیحدگی کے بعد ۱۹۳۵ء میں جمعیت علائے اسلام کی بنیا در کھی تا کہ قیام پاکستان کے لئے موثر جدد جہد کی جائے اور جمعیت علائے ہند کے اثرات کے باعث جو اکثر مسلمان مطالبہ پاکستان سے مخرف تھے باجو د تر دوکی حالت میں کھڑے تھے ابجو د تر دوکی حالت میں کھڑے تھے ابھو د تر دوکی حالت میں کھڑے تھے ابھو تر دوکی حالت میں کھڑے۔

اس جعیت کے پہلے صدر شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحم عثافی تھے حضرت مفتی صاحب اس جعیت کے کانپور کے اجلاس میں با قاعدہ رکن بے پھرعاملہ کے ممبر منتخب ہوئے اور سرگری سے میدان میں آگئے اس زمانے میں انہوں نے کانگریس اور سلم لیگ کے متعلق ''شری فیصلہ' کے عنوان سے ایک کتاب تالیف کی جس میں مطالبہ پاکتان کے سیاسی مصالح اور اس مطالبہ کی مشری حیثیت قرآن وسنت کی روشن میں متحکم دلائل سے پیش کیے اور ثابت کیا کہ ان حالات میں کانگریس کی جایت کفری حمایت ہے جس میں حصہ لیمنا قرآن وسنت کی روسے ناجا کز ہے اہی طرح نومبر ۱۹۳۵ء میں قائد ملت لیافت علی خان کے حلقہ انتخاب میں جہاں جعیت علیائے ہند کا زبر دست اثر تھا حضرت مفتی صاحب ؓ نے فتو کی کی بدولت ہوا کا رخ بدل گیا۔ پھر قیام پاکتان کی جدو جہد کے سلسلہ میں حضرت مفتی صاحب ؓ نے حضرت شخ الاسلام علامہ شبیراحم عثافیؓ کے کی جدو جہد کے سلسلہ میں حضرت مفتی صاحب ؓ نے حضرت شخ الاسلام علامہ شبیراحم عثافیؓ کے ساتھ بور نے طول وعرض کا دورہ کیا۔ سرحد کے ریفر نڈم میں ان دونوں بزرگوں نے حضرت پیرصاحب مائی شریف ؓ اور حضرت بیرصاحب ذکوڑی شریف کے ساتھ پور سے صوبے کا دورہ کیا۔ سرحد کے ریفر نڈم میں ان دونوں بزرگوں کے حضرت بیرصاحب مائی شریف ؓ اور حض کا دورہ کیا۔ سرحد کے ریفر نڈم میں ان دونوں بزرگوں کی کوشنوں سے مسلم لیگ کوز بردست کا میا لی ہوئی۔

حصرت شیخ الاسلام علامہ شبیراحمد عثاثی اگر بھی علالت کی وجہ سے کسی کانفرنس یا دورے پر تشریف نہ لے جاتے تو عموماً حضرت مفتی صاحب کو نیابت کے لئے مقرر کر دیا کرتے تھے چنانچہ جنوری ۱۹۲۷ء میں جب حیدر آباد سندھ میں جمعیت علائے اسلام کی عظیم الثان کانفرنس ہوئی تو حضرت شیخ الاسلام علالت کے باعث شریک نہ ہو سکے حضرت مفتی صاحبؓ نے ان کی جگہ صدارت فرمائی۔اور خطبہ صدارت میں مسئلہ قیادت پرشریعت کی روشی میں دلائل دیکر ثابت

کیا کہ گاندھی اور نہرو کے مقابلہ میں قائد اعظم محمطی جناح کی قیادت مسلمانوں کے لئے کفر کے مقابلہ میں ادف ہے۔ مقابلہ میں اسلام کی قیادت کے مترادف ہے۔

قیام پاکتان کے بعد حضرت شیخ الاسلام کی طلبی پر حضرت مفتی صاحب ؓ نے دیو بند سے
کرا چی کو ہجرت کی اور پھر یہاں آ کر ملک میں اسلامی دستور کے نفاذ 'اور دینی تعلیم کے فروغ
کے لیے جدو جہد شروع کی 'قرار داد مقاصد کی ترتیب و تدوین اور اس کی منظور کی میں ان کا بڑا
حصہ ہے '1969ء میں حضرت شیخ الاسلام کی وفات کے بعد حضرت مفتی صاحب مُعَظِید کی ذمہ
داریاں اور بڑھ کئیں۔

وہ دستوریہ کے تعلیمات اسلامی بورڈ کے اہم رکن رہے بعد میں قانون کمیش کے رکن رہے۔۱۹۵۳ء میں علامہ سیدسلیمان ندویؓ کی وفات کے بعد جمعیت علائے اسلامی کی رہنمائی کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر آپڑااور وہ پہ خدمت ۱۹۵۸ء تک انجام دیتے رہے۔

حضرت مفتی صاحب مُعِنَظَة کودین تعلیم کفروغ کابرااحساس تھا۔انہوں • کاار میں نہایت بے سروسامانی کے عالم میں اس کام کا یوں آغاز کیا کہ محلّہ نا تک واڑہ کی ایک عمارت میں مدرسہ اسلامیہ قائم کیا جس میں صرف ایک استاد اور چند طلبا تھے چند ماہ کے بعد یہ مدرسہ ''دارالعلوم'' بن گیا۔ اور آج کورنگی میں بیشاندار دینی درسگاہ ہے جس میں تقریباً دو ہزار طلبا شخصیل علم میں مصروف ہیں یہاں قرآن عدیث فقہ ادب منطق' فلفہ ریاضی علم کلام وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔

ان مشاغل کے ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا اور ان کی چھوٹی بڑی

کتابوں کی تعداد دوسو سے زائد ہے ان میں سب سے عظیم الشان تالیف قرآن کریم کی تغییر

''معارف القرآن' ہے جوآٹھ جلدوں میں کمل ہوئی ہے اور بلاشبدان کا زبردست کا رنامہ ہے

انہوں نے قانون کو ستور معاشیات تاریخ اور لغت کے موضوعات پر بیش قیمت کتابیں تالیف

کیں اور ان کے تحریری فاوی کی تعداد تو تقریبا دو لا کھ سے متجاوز ہے جوشری فیصلے انہوں نے

زبانی دیے ان کی تعداد بھی کم وبیش اتن ہی ہوگی۔ ریڈیو پاکستان سے سالہا سال تک درس

قرآن کا نشری سلسلہ اس کے علاوہ ہے۔

بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت مفتی صاحب بہت اچھے خطاط جلد ساز عربی کے اعلیٰ شاعر اور طبیب سے نے زمانہ طالب علمی میں ہی انہوں نے خطاطی اور جلد سازی کیمی تھی اور طب کی تعلیم دارالعلوم میں ہی حاصل کی تھی ۔ ان کا خیال بیتھا کہ وہ دینی اور علمی خدمات تو فعی سبیل الملہ انجام دیں گے اور طبابت کے ذریعہ روزی کما ئیس کے مگر قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ دارالعلوم دیو بندیں پانچ روپ ماہانہ تخواہ پر معلم مقرر ہوئے سے اور ۲۲ سال کے بعد جب سنعفی ہوئے تو ان کی تخواہ 10 روپ ماہانہ تھی حالانکہ اس عرصہ میں آئیس ملک کے ختلف حصول سے درس و تدریس کے لئے بیش قرار تخواہ پر بلایا جاتا رہا مگر حصول زران کی زندگی کا مقصد نہ تھا چنا نچہ مدرسہ عالیہ کلکتہ کی طرف سے ۱۰۰ کے روپ ماہانہ تخواہ پر تدریس کی پیش ش بھی انہوں نے قول نہیں کی اور کیل تخواہ پر دارالعلوم دیو بند میں بی خدمات انجام دیتے رہے۔

حضرت مفتی صاحبؒ بہت ہی منکسر المز اج سے طنے والوں سے بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے سے باتیں آہستہ آہستہ کرتے سے مگر جواب دوٹوک مدل اور مخضر ہوتا تھا 'تمام عمر انہوں نے سادہ صاف سھر الباس پہنا' بھی انہیں نہایت قیمتی لباس میں ملبوں نہیں دیکھا گیا۔ تحریر اور تقریر میں انہیں پوری قدرت حاصل تھی۔ حافظ غضب کا تھا تقریروں میں بسا اوقات سالہاسال پہلے کی مطالعہ کی ہوئی کتابوں کے حوالے دیتے تو سننے والے جران رہ جاتے تھے۔ حضرت مفتی صاحب پیشائی کی رحلت سے جو خلاء پیدا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ عرصہ

دراز تک پرنہیں ہوسکے گا۔

#### تاریخ انتقال اردو

ازمفتى جميل احمد تفانوي

اک شخ وقت و ہادی عالم نہیں رہے شرع و طریق عشق کے سگم نہیں رہے باطل کے منہ میں دیتے تھے جو ہر وقت لگام ہوتے تھے جن کے سامنے سرخم نہیں رہے کوچوں سے دہریت کے ہے اب زخم زخم دین رکھتے تھے ایسے وقت جو مرہم نہیں رہے

تقویٰ و زہر و معرفت حق کے مقتدا میدان علم و فضل کے رستم نہیں رہے ٹوٹی کر ہر ایک کی اس سانحہ کے بعد ہر کام کے کسی میں وہ دم خم نہیں رہے افتاء و درس و وعظ تصانیف ونظم و نثر بے مثل کارہائے منظم نہیں رہے چودہ سو سالہ نظریئے اسلام کے جو آج پورپ زدوں کے دل میں مسلم نہیں رہے تفسیر میں نکالے ہیں چن چن کے ان کے خار شبہات اور شکوک کے بیر سم نہیں رہے اصلاح و تربیت کاربا تھانوی طریق اف ''عفر'' کے یہ شخ معظم نہیں رہے دین کتب کی اشاعت کا اک نظام دنیا و دین جو دونوں تھے مدغم نہیں رہے اک مختر سے جنہ سے اتنے بڑے یہ کام ہاں ہاں وہ خانقاہ میں کچھ کم نہیں رہے دو پیر بھائی آپ کے جو شخ عصر تھے بابائے مجم و اطہر ہمدم نہیں رہے تاریخ ارتحال ہے ہراک کی ۱۳۹۲''فوت شخ'' تینوں کے فیض عام تھے اک دم نہیں رہے ہوش و حواس باختہ کیوں ہوں نہ اہل دین وہ با کمال مفتی اعظم نہیں رہے

## حكيم الاسلام

#### حضرت مولانا قارى محمد طبيب قاسمي ومثالثة

حکیم الاسلام حفرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمة الله علیه میری محبوب شخصیات میں سے تھے۔ آپ ایک جلیل القدر محقق عظیم خطیب رفیع الشان مدیز بہترین مشکلم و نتظم تھے۔ آپ کاحسن اخلاق حسن جمال مثالی تھا'آپ صحیح معنیٰ میں سلف صالحین کانمونہ تھے۔

آپ۱۳۱۵ھیں دیو بند میں پیدا ہوئے آپنسی طور پرسیدنا صدیق اکبر دلائٹو کی اولا د میں سے تھے۔آپ کے والد ماجد حضرت مولا نا حافظ محمد احمد قائمی قدس سرۂ چالیس سال دارالعلوم دیو بند کے ہتم اورای دوران میں چارسال ریاست حیدرآ باددکن عالیہ کے مفتی رہے۔

آپ کے دادا جہ الاسلام حضرت مولا نامحہ قاسم نا نوتو گار نیائے اسلام کے مشہور ومعروف عالم ربانی تح یک آزادی کے ظیم مجاہداور دارالعلوم دیو بند کے بانی تھے۔ انہوں نے ۱۸۲ء میں دارالعلوم کی بنیادر کھی جو آج ایشیاء کی بے نظیر مذہبی دینی یو نیورشی جھی جاتی ہے۔ آپ کے دادا کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد ہزار ہاکی تعداد میں ہندو پاک اور دیگر ممالک میں تھیلے ہوئے ہیں۔ جو کہ حلقہ دارالعلوم کہلاتا ہے اس لیے بیرخاندان پورے ملک اور بیرون ملک ہرحلقہ اثر کو ۱۳۲۲ ہیں دارالعلوم کہلاتا ہے اس لیے بیرخاندان پورے ملک اور بیرون ملک ہرحلقہ اثر کو ۱۳۲۲ ہیں دارالعلوم دیو بند میں داخل کیا گیا تھا اور وقت کے متاز اکا برعلاء ومشائخ کے عظیم الثان اجتماع میں کتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ دوسال کی مدت میں قرآن کریم بی تجوید وقرات کے ساتھ حفظ کیا 'پانچ سال میں فارسی وریاضی کا کورس کیا' اور آٹھ سال میں دارالعلوم دیو بند سے مربی کا میں اس تدہ آپ کے ساتھ بوجہ دارالعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ آپ کے ساتھ بوجہ خاندانی شرافت اور آبائی نبیت کے شفقت اور محبت سے بیش آتے تھے اور مخصوص طریق پرتعلیم و تربیت میں حصہ لیتے رہے' حدیث کی خصوصی سند آپ نے وقت کے مشاہیر اور علاء واساتذہ و تربیت میں حصہ لیتے رہے' حدیث کی خصوصی سند آپ نے وقت کے مشاہیر اور علاء واساتذہ میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کا شمیر کی مقی اعظم میں حصہ لیتے رہے' حدیث کی خصوصی سند آپ نے وقت کے مشاہیر اور علاء واساتذہ میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کا شمیر کی مقی اعظم

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن عثانی بیشید و حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن عثانی بیشید و شخ الاسلام علامه شبیر احمد عثاثی اور حضرت مولا نا سید اصغر حسین دیو بندگ جیسے اکابر و مشاکخ شامل ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فراغت تعلیم کے بعد ۱۳۳۹ھ میں سلسلۂ بیعت حضرت شخ مولا نامحود الحسن صاحب قدس سرہ سے قائم کیا جس کے پانچ ماہ بعد حضرت شخ الهند کا وصال ہو گیا 'بعد از ال ۱۳۵۰ھ میں آپ نے حضرت حکیم الامت مجد دالملت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے سلسلہ بیعت قائم کیا اور بہت جلد خلافت و اجازت سے نوازے گئے اور حضرت حکیم الامت کی تو جہات کا مرکز ہے رہے۔ ۱۳۳۱ھ میں دارالعلوم دیو بند کی تدریس کے زمانہ ہی میں آپ کو دارالعلوم دیو بند کی تدریس کے زمانہ ہی میں آپ کو دارالعلوم دیو بند کا نائب مہتم بنا دیا گیا تھا۔ پھر ۱۳۳۸ھ میں با قاعدہ طور پر آپ کو دارالعلوم کامہتم مقرر کیا گیا اور آخروقت تک اسی عہدہ جلیلہ پرفائز رہے۔

آپ کے دور اہتمام میں دارالعلوم دیو بند نے زیادہ ترقی کی اور دارالعلوم کی شہرت و عظمت کو چار جا ند لگے رہے اور پوری دنیا میں دارالعلوم کا نام روش ہوا۔ دارالعلوم کے اہتمام کے علاوہ آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا اور حدیث کی او نیچے درجہ کی کتب بھی آ پ کے زیر درس رہیں۔حضرت حکیم الاسلام قدس سرۂ نے دارالعلوم دیو بند کےعظیم الشان دوراہتمام میں مدریس وتعلیم کی خدمت کے ساتھ ساتھ تبلیغ و اصلاح کا کام بھی عظیم الشان طریقے ہے جاری رکھا۔ زمانہ طالب علمی ہی ہے آپ نے تبلیغی واصلاحی تقاریر کا سلسلہ شروع فر ما دیا تھا۔ بعدازاں مدارس کے جلسوں اور پبلک جلسوں اور کانفرنسوں میں آپ نے تبلیغ دین کا جوت ادا كياده بهى اظهر من الشمس بـ آ بكون خطابت اورتقريريس خدادادملك اورقوت گویائی حاصل تھی مختلف اہم اسلامی موضوعات اور عالمی حالات پر آپ دو دو تین تین گھنٹے سلسل اور بے تکلف تقریر کرتے تھے۔ آپ کے بیان میں ٹھوں علمی مواد کے ساتھ حقائق واسرار شریعت کھولنا اورتخلیق وا یجادمضامین آپ کا خاص حصہ رہے جھے آپ کے ا کابر واسا تذہ بھی تشلیم کرتے تھے۔ ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کُ کےعلوم ومعارف کے ترجمان اور شارح مانے جاتے تھے نضلائے دارالعلوم دیو بندمیں دوہی ایک شخصیات کے اساءگرامی سامنے آئے جن کوحضرت قاسم العلوم والخیرات مولا نامحمہ قاسم نا نوتو کِن کےعلوم ومعارف کا ترجمان کہا گیا ہے۔ ایک شیخ الاسلام علامہ شبیراحم عثاثی اور دوسرے عیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قائی ان دونوں حضرات کی خطابت اور تقاریر نے پوری دنیا میں دارالعلوم دیو بند کا تعارف کرایا اور ملک و بیرون مما لک ایک وسیع حلقہ پیدا کیا۔ حضرت حکیم الاسلامؓ نے اصلاحی تقاریر کے ذریعے ہزاروں افراد کی اصلاح کی اور ایے فیض علمی وروحانی سے ہزاروں لوگوں کو مستفیض و مستفید کیا۔

حضرت حکیم الاسلامٌ نے تدریسی وتبلیغی و اصلاحی خدمات کے ساتھ ساتھ علمی ونصنیفی خدمات بھی سرانجام دیں۔ آپ کے قلم فیض قم سے سینکڑوں مقالات اور بہت ی تالیفات منظر عام يرآ كي جن من "التشب في الاسلام" سأكنس اوراسلام تعليمات اسلام اومسيح اتوام مسكه زبان اور مندوستان ُ هلبهُ صدارت جعيت علماء مراد آباد كانفرنس ُ هلبهُ صدارت بمبنيُ خطبهٔ صدارت سنده کانفرنس اصول و دعوت اسلام مشاهیرات کلمات طیبات ٔ تاریخ دارالعلوم دیو بند تاریخ حجاز مقدس اسلامی مساوات مسله تقدیر سفر نامه افغانستان اور دیگر اسلامی موضوعات پرمتعددتصانیف علمی شاہ کارہیں۔علاوہ ازین خطبات حکیم الاسلامؒ کے نام سے متعدد جلدوں میں آپ کے علمی واصلاحی خطبات شائع ہو چکے ہیں جومقبول عالم ہیں۔الغرض آپ نے تدریس تبلیغ و تقریر و تحریر اور تصنیف و تالیف میں گرا نقدر خدمات انجام دی میں جو نا قابل فراموش ہیں۔آپایعظیم محدث ومفسر خطیب وادیب متکلم فتنظم محقق ومد براورایک عارف وشِّخ كامل تنط سارى حيات اپنے شِّخ ومرشد حضرت تحييم الامت تفانو کٌ قدس سر هُ کی تعليمات وارشادات کےمطابق گزاری اورانہی کےمسلک ومشرب پر کار بندر ہے۔سیاسی نظریات میں بھی اپنے شخ معظم حضرت تھانوی قدس سرؤ کے پیرو کار تھے اس لئے دوقوی نظریہ اورتح یک پاکتان کی تائید و حمایت فرماتے رہے۔ آپ کے ہم عصر ساتھیوں میں مفتی اعظم یا کتان حصرت مولا نامفتی محد شفیع میشد و شیخ الحدیث والنفسیر مولا نامحدا در لیس کا ندهلوی اور مولا نا سید بدر عالم میرنھی مہاجر مد فی خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

بہر حال آپ نے ساری حیات اسلام اور دارالعلوم کی خدمت میں گزاری اور بالآخر ۲ شوال ۱۳۰۴ هے بمطابق ۱۷ جولائی ۱۹۸۳ء کو دیو بند میں رحلت فرمائی اور آبائی قبرستان قائمی میں تدفین ہوئی حق تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائیں۔ (آمین)

#### محدث العصر

#### حضرت مولا ناسيدمحمه يوسف بنوري وشالله

محدث العصر محقق دورال حفرت سید محمد بوسف صاحب بنوری مینید ان علاء محققین میں سے تھے جن پر بورا عالم اسلام بجا طور پر ناز کرسکتا ہے محضرت مولا نا محمد بوسف بنوری علم دین کی اس تا بندہ روایت کے امین تھے جو تحریک دیو بندی کے نام سے برعظیم ہندو پاک میں قائم ہوئی تھی۔ آپ کے تبحرعلمی اور خدمت دین کی ضوفشانی پاکستان کی تاریخ کا ایک تا قابل فراموش حصہ ہے۔

آپ م رئیج الثانی ۱۳۲۷ هرطابق ۱۹۰۷ء میں بیثاور کے قریب ایک گاؤں بنور میں پیدا ہوئے آپ کے والدمولا ناسید محد زکریا صاحب بنوری ایک متاز عالم دین اورمشہور تا جرتھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والداور ماموں سے حاصل کی۔اس کے بعد پشاور کے علماءاور امیر حبیب اللہ خان کے دور میں کابل کے ایک دینی کمتب میں عربی اور دین کی ٹانوی تعلیم حاصل کی اس عرصے میں آپ نے اصول فقہ منطق وفلسفہ اور معانی کی متوسط کتابیں جن علاء واسا تذہ ہے پڑھیں ان میں پشاور اور کابل کے متاز علماءمولا نا شخ عبدالقدیرِ افغانی اور شخ محمہ صالح افغانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ١٩٣٥ء سے ١٩٣٧ء تک آپ نے مختلف علوم وفنون اور حدیث کی تعلیم دارالعلوم دیو بند میں حاصل کی جہاں امام العصر علامہ محمدانور شاہ کشمیریؓ اور شیخ الاسلام علامه شبيراحد عثاثي جيسة فتأب علم وعمل اساتذه سيخصوص استفاده كاموقع ملااورة ب لائق اور ہونہارشا گردوں میں شار کیا جاتا ہے۔حضرت بنوریؓ نے علامہ محمد انورشاہ کشمیریؓ کے ہمراہ خادم کی حیثیت سے شب وروزسفر کیا اور جب علامہ کشمیریؓ اورعلامہ شبیراحمدعثا کی دارالعلوم د يو بند سے الگ ہوكر ڈابھيل چلے گئے اور وہاں جامعہ اسلاميہ قائم كيا تو حضرت سيدمولا تا بنوريٌ کو وہاں کا صدر مدرس اور شخ الحدیث کا عہدہ دیا گیا اس کے ساتھ مجلس علمی ڈانجھیل کا رکن بھی مقرر کیا۔اسمجلس کی بہت سی کتابیں قاہرہ میں شائع ہوئیں۔ کتابوں کی طباعت کےسلسلے میں

جب آپ ١٩٣٧ء ميں قاہر وتشريف لے گئے تھے تو خلافت عثانيہ كے دینی امور كے سابق جزل سير رئى شخ محد زاہد الكوثری محقق العصر سے بھی استفادہ كیا' اس كے علاوہ فقد مالكی كے علاء سے بھی فیض یاب ہوئے اور حدیث كی سند حاصل كی۔

قیام پاکستان کے بعد شخ الاسلام علامہ شیر احمد عثانی کی الفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز دارالعلوم الاسلامیہ میں مولا نا احتثام الحق تھانوی کی دعوت پرشخ النفیر کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے۔ تین سال کے بعد آپ کرا چی تشریف لے گئے اور مدرسہ عربیہ اسلامیہ قائم کیا۔ جس میں گذشتہ ۲۳ برس سے دین تعلیم دی جارہی ہواور یہ مدرسہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگی میں گذشتہ کا برس کے حقیق کے لئے ایک ادارہ قائم کیا جس کے حت بیسوں کتابیں شائع ہو چک آپ نے دین علوم کی حقیق کے لئے ایک ادارہ قائم کیا جس کے حت بیسوں کتابیں شائع ہو چک ہیں۔ اس کے علاوہ بندرہ سال قبل ایک ماہنامہ 'بیتات' جاری کیا۔ جس کو آپ نے دینی جذبے کی تحکیل کے لیے جاری رکھا ظلم واستبداد کو پناہ دینے والے حکم انوں کے خلاف استعمال کیا اس کی سان کا قلم بھی مصلحت کا پابند نہیں رہا۔ آپ کی تصانیف میں عربی کی چار بڑی کتابیں اور درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کیے ہیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کیے ہیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کیے ہیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کیے ہیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کیا ہیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کی جی جیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کی جی جیں۔ آپ نے درجنوں مقد مات شامل ہیں۔ جو دوسروں کی تصانیف پر تحریر کی جو جلدوں ہیں شاکھ کروائی۔ اس کے لئے مزید چھ جلدیں لکھنے کا ارادہ تھالیکن افسوس زندگی نے وفانہ کی۔

مولا نا بنوری ہے مثال محقق اور عظیم محدث ہونے کے ساتھ عربی کے ادیب اور شاعر بھی سے ۔ ان کی تحریروں میں سادگی اور روانی کا ایبا خوبصورت امتزاج ملتا ہے کہ پڑھنے والا اس کی افادیت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی تحریروں میں استدلال و تفکر پیش کیا گیا ہے۔ جنہیں سرسری انداز سے پڑھنے کو طبیعت چاہتی ہی نہیں اور ان سے اتفاق نہ کرنے والے بھی ان تاریکیوں اور مباحث پرسوچنے کے لئے مجبور ہوجاتے ہیں۔ اس کے برعکس ان تحریروں سے اندھی تقلید پر شدید ضرب پہنچتی ہے۔ کہلی کیفیت ان کی اردو تحریروں میں بھی وہی عظمت اور اندھی تقلید پر شدید ضرب پہنچتی ہے۔ کہلی کیفیت ان کی اردو تحریروں میں بھی وہی عظمت اور علمانہ وقار ملتا ہے۔ آپ کو یہاں بھی ای قدر عبور حاصل تھا۔ آپ نے تقریباً ۴۵ سال تک مند عمر ان کی ورون بختی اور درس حدیث دینے میں مصروف رہے۔ آپ سے فیض یاب ہونے والے اتنی بڑی تعداد بیں موجود ہیں۔ کہان کے بارے میں کوئی شیخے تعداد بتانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی تعداد بیں موجود ہیں۔ کہان کے بارے میں کوئی شیخے تعداد بتانا ممکن نہیں۔ مدرسہ والے اتنی بڑی تعداد بیں موجود ہیں۔ کہان کے بارے میں کوئی شیخے تعداد بتانا ممکن نہیں۔ مدرسہ

عربیہ اسلامیہ کراچی سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء میں پاکستان کے علاوہ افغانستان' انڈونیٹیا' افریقۂ امریکہ اور پورپ کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جواس وقت خود بھی تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ آپ ساری زندگی پاکتان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے۔ ١٩٥١ء ميں علامه سيد سليمان ندوگُ اور حصرت مفتى محمد شفيع صاحب مِينالية كى سر بريتى مين٢٢ نكات پر مشتل ایک دستوری خا کہ حکومت کو پیش کیا اور آ پ نے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کوصد بول تک یا در کھا جائے گا۔ یا کتان میں فتنہ قادیانیت کے لیے جوتح یک اٹھی تھی۔حضرت بنوری کی قیادت میں اس تحریک نے پورے ملک میں جوش وخروش پیدا کیا۔ اس تحریک میں اس قدر والہانہ بن اور شدت تھی کہ قومی اسمبلی نے اس مسلکہ کومتفقہ طور پرمنظور کیا اور قادیانی غیرمسلم اقلیت قرار یائے مولا نا ہنوری یا کتان کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں بھی قدر دمنزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے مصر کی اسلامی کانفرنس آپ کو ہرسال بلاتی تھی۔اس سال وہ خرابی صحت کی وجہ سے نہیں جاسکے۔ اور دوسرے یہ کہ ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس جاری تصان میں شمولیت بھی ضروری تھی۔ کیونکہ آپ انہی دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر مقرر ہوئے تھے۔اس لیے آپ کی موجودگی اسلامی کونسل میں نہایت ضروری تھی لیکن وفت نے آپ کواس کام کے لئے مہلت ہی نہ دی اور وہ چراغ بجھ گیا۔جس ہے روشن کا سلسلہ جاری تھا۔

مولانا بنوری کاعلمی وروحانی مقام بہت بلندتھا۔اکابرعلماءکوبھی آپ کی جامع شخصیت کا اعتراف تھااور آپ کی ذات پر کمل اعتادتھا۔مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب میشاند آپ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ:

''مولا نامحمہ یوسف صاحب بنوری علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے علم کے سیح حامل ہیں'' اسی طرح حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب قاسمی صاحب رُینایڈ اور مخدوم العلماء حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تقانوی رُینائیڈ کی متفقہ رائے ہے کہ''مولا ناسید محمد یوسف صاحب بنوری رُینائیڈ اپنے وقت کے جید عالم' محدث' مفسر اور فقیہ تھے'' وہ حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت علامہ محمد انور شاہ شمیری اور حضرت علامہ حمد انور شاہ شمیری اور حضرت علامہ حمد انور شاہ شمیری اور حضرت علامہ حمد انور شاہ شاہر ف علی تھانویؓ کے خلیفہ اور روحانی جانشین تھے وہ تحریک ختم نبوت کے نظیم مجاہد اور ایک سے عاشق رسول تھے''

بہرحال حضرت مولانا بنوریؒ ملک وملت کے لئے عظیم سرمایہ تھے۔ وہ بہت سادہ خوش مزاج اورخلیق شخصیت تھے ان سے جوبھی ایک بار ملتا وہ آپ کو بھی فراموش نہیں کرسکتا تھا۔ نہایت متواضع 'مہمان نواز اور متبع سنت تھے۔ آخر کار پہ مردمومن کا اکتوبر کا 192ء مطابق سندی تعدہ کا 184ھ بروزسوموارا پنے خالق حقیق سے جالے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُونَ \_

دو جگہوں پر نماز جنازہ پڑھائی گئی کہلی نماز جنازہ راولپنڈی میں ہوئی۔جس کی امامت مولانا عبدالحق صاحب نے کی اور دوسری نماز جنازہ کراچی میں پڑھائی گئی جس کی امامت حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نے فرمائی۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

الله تعالیٰ حضرت مرحوم کو در جات عالیہ نصیب فر مائے آمین۔اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فر مائے ۔ آمین

(تفصیلی حالات بینات بنوری نمبر میں ملاحظه فرمایے)

 $^{2}$ 

## مخدوم العلماء حضرت مولا نااطهرعلی سلهٹی <sup>ویشالی</sup>

مخدوم العلماء والصلحاء حضرت مولانا اطهر علی صاحب تحریک پاکستان کے ان علاء حق میں سے سے جنہ جنہوں نے مسلم لیگ کی جمایت میں نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر کام کیا' آپ مشرقی پاکستان میں دیو بندی مسلک کا سب سے پہلانمونہ تھ آپ نے نصف صدی سے زائد بے غرضی اور لگن کے ساتھ احیاء دین وشریعت اور اعلائے کلمۃ الحق کے لیے کام کیا۔ آپ کی زندگی جذبہ خدمت دین اور شوق حریت کا حسین امتزاج تھی۔

آ پ ضلع سلہٹ مشرقی یا کتان کے ایک شریف معزز اور دیندار گھرانے میں ۹ ۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۱ء میں پیدا ہوئے ور آن مجیدایے والد ماجد سے پڑھااور ابتدائی تعلیم مدرسہ بردیس تھانہ نیافی بازار میں حاصل کی' ٹانوی تعلیم مدرسہ قاسمیہ مراد آباد میں حاصل کی' پھر مرکز علوم اسلامیه دارالعلوم دیو بندتشریف لے آئے اور امام العصر حضرت علامه انور شاہ کشمیری میشد ، شیخ الاسلام حفرت علامه شبيرا حمد عثا في عارف بالله حفرت مولا نااعغر حسين ديو بندي أوراستاذ العلماء حضرت مولا نارسول خان ہزاروگ جیسے آفتا جلم عمل اسا تذہ کے سامنے زانو نے ادب طے کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ عالیہ جھ گا باڈی میں مدرس ہوئے۔ پچھ عرصہ خلع کمیلا میں ' مدرسة قاسميد كے صدر مدرس رہے۔ بحثيت مدرس آپ كى كاميا بي اورمهارت كا انداز واس بات ے لگایا جاسکتا ہے کہ سلہٹ میں سے بات ضرب المثل بن گئ تھی کہ جو محض آب کے درس میں بیٹھےاور پھر بھی سبق نہ سمجھے اس کو پڑھنا ہی ترک کر دینا جا ہے تعلیمی ونڈ رکیبی خد مات کے ساتھ ہمیشة تبلیغی واصلاحی خدمات بھی انجام دیتے رہے اوراس سلسلہ میں بولا کی ضلع کشور گنج کے ایک رئیس کی درخواست پر وہاں تشریف لے گئے۔ اور کئی سال تک تبلیغی و اصلاحی خدمات میں مصروف رہےاور دینی سرگرمیوں کی وجہ سے جلد ہی مرجع عوام وخواص بن گئے بعد میں پچھ دینی مصلحت کی وجہ سے ہیبت نگر چھوڑ کر پورن تھانہ میں مقیم ہو گئے جہاں ایک چھوٹی سی مسجد کی بنیاد رکھی' آپ کی کوششوں اور مساعی جمیلہ کی بدولت آج اس متجد کا شار مشرقی پا کستان کی عظیم مساجد میں ہوتا ہے اور اس معجد کا پانچ منزلہ مینار دہلی کے قطب مینار کی یاد دلاتا ہے بہاں قیام کے دوران کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؒ کے تھم سے درس و تدریس کے ساتھ عقیدت مندول کے اخلاق واعمال کی اصلاح میں مصروف رہے اور تکیم الامت قدس مرہ کی تحریر کردہ تنظیم المسلمین اور تعلیم المسلمین کی اشاعت کے بعدد عوت و تبلیغ کے کاموں میں پہلے سے زیادہ وقت گزار نے گے۔ ۱۹۲۵ء میں مدرسہ امداد العلوم کے نام سے ایک دینی مدرسہ قائم کیا۔ جو کچھ عرصہ بعد عظیم الشان دینی ادارہ ' جامعہ امداد میکشور آنج کی شکل اختیار کر گیا جس میں اب تک ہزاروں طالبان علم عدیث حاصل کر بچکے ہیں اور آپ کے ہزاروں طالبان علم اور فیض یا فتہ حضرات اندرون و بیرون ملک دینی وکی خدمات میں مصروف ہیں۔

تعلیمی و تدریسی کاموں کے علاوہ آپ نے اس وقت کے مجدد اعظم حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانو کی کے ساتھ روجانی تعلق قائم رکھا اور ان کے دست حق پر بیعت کی اور پھراپنے شخ کی ہدایت واحکامات پر عامل رہ کرمسلسل سلوک وتصوف کے مدارج طے کرتے رہے اور تین سال کے مخصر عرصہ میں شعبان ۱۳۲۸ ہیں خلافت واجازت کے شرف سے مشرف ہوئے حکیم الامت سے تعلق کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ:

"مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا تھا اور جو پچھ پڑھا تھا وہ محض زبانی تھا حضرت علیم الامت سے تعلق کے بعد حقیقت سمجھ میں آئی اور ان پر حقیق معنوں میں ممل کرنے کی توفیق ہوئی۔"

یہ حقیقت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کوسلوک کے اس اصول کے تحت کہ مریدا پئے آپ کو شخ کے حوالے اس طرح کر دے جیسے میت کو غسال کے حوالے کر دیا جاتا ہے آپ نے واقعی اپنے آپ کو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرۂ کے تالع کر رکھا تھا اور جیسے وہ حکم فرماتے اس پر عمل کرتے تھے۔

علمی' دین' تبلینی واصلاحی خد مات جلیلہ کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے استاد کرم شخ الاسلام حفزت علامہ شبیراحمدعثانی پھٹے ادراپنے ہم عصرعلاء شخ الحدیث حفزت مولا نا ظفر احمدعثانی پھٹے اور مفتی اعظم پاکستان مولا نامحمد شفیع صاحب دیو بندیؓ کے شانہ بشانہ تحریک

پاکستان اوراس کے بعد نظام اسلام کے نفاذ کےسلسلہ میں بھر پورعملی حصہ لیا اور وہ خد مات جلیلہ انجام دیں۔جنہیں تاریخ پاکستان بھی فراموش نہیں کرسکتی۔حضرت مولا نااطہر علی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی ساسی زندگی کا آغازسلہف ہی ہے ہوا۔ جہاں سرحد کی طرح سے مسلم لیگ ریفر مذم کرار ہی تھی اورآ سام کے ساتھ بیعلاقہ کانگریس کامضبوط اڈا تھالیکن حضرت مولا ناظفر احمد عثانی مُیاللہ اور حضرت مولا نااطبرعلى سلهمي مُعَشِيد كي دن رات كوشش اورجدو جهد يه سلبث كاعلاقه ياكستان كي سرحد میں شامل ہو گیا' یا کستان بن جانے کے بعد تحریک پاکستان میں شامل علاء نے مشرقی و مغربی پاکتان میں بیفیصلہ کیا کہ اب ہمیں پاکتان تو حاصل ہو گیا ہے گرضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں نظریہ یا کستان اور قائداعظم کی خواہش کو بورا کرنے کے لیے اسلامی نظام کے قیام کی کوشش تیز کردی جائے چنانچاس کے لیے تو می اسبلی کے اندر نظام اسلام کے روح رواں شیخ الاسلام علامہ شبیراحمدعثاتی ایک مضبوط چٹان بن کر کام کررہے تھے اور ان کے رفقاء ، جعیت علاء اسلام میں رہ کر پورے پاکتان میں سرگرم عمل تھے۔ چنانچہ داکیں بازومشرقی پاکستان میں اس تحریک کی قیادت حضرت مولا نا اطهرعلی صاحب پیشاد<sup>ی</sup> مولا نامش الحق صاحب فرید بوری مِنظیہ اورمولانا دین محمد مُینظیہ وغیرہ فرما رہے متصے اور بائیں باز ومغربی یا کستان میں خفرت مولا نامفتى محمد شفيع صاحب بينيلة مولانا ظفر عثاني وكنظية مولانا محمد حسن امرتسري وكنظية مولانا خيرمحد جالندهري وينفية اورمولانا محدادريس كاندهلوى وينفية استحريك نظام اسلامي كويروان چڑھارے تھے شخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی میشارجب پاکستان بننے کے بعد ڈھا کہ میں جب بہلی مرتبہ جمعیت علاء اسلام کی ایک عظیم الثان کانفرنس میں شریک ہوئے۔ تو مولا نا اطهر علی سلہی مرحوم نے ہی خطبہ استقبالیہ پیش کیا جوآج بھی مطبوعہ موجود ہے جس کے برجے سے اندازہ ہوتا ہے کہاس ملک میں قرآن وسنت کی روشنی میں مسلمانوں کوزندگی بسر کرانے کے لیے مولانا مرحوم کے دل و دماغ میں کس قدر عزم واستقلال کی پختگی موجزن تھی۔غرض کہ آپ ساری زندگی یا کستان میں نظام اسلام کے لئے جدوجہد کرتے رہےاوراس مقصد کے لیے مشرقی یا کستان سے تو می اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اس کے بعد قراداد مقاصد کی ترتیب ویڈ وین میں پیٹنخ الاسلام علامہ شبیراحمرعثانی میشد 'اورمفتی اعظم حضرت مولانا محد شفیع صاحب کے دست راست

رے پھر ۱۹۵۱ء کے ہر مکتبہ فکر کے جید علاء کے اجلاس میں شرکت کے لیے کرا چی تشریف لائے اور ۲۲ نکات کی ترتیب و تدوین میں علاء کا ہاتھ بٹایا۔ پھر ۱۹۵۳ء میں حکومت یا کتان کی طرف ہے دستوری تجاویز میں ضروری ترامیم کےسلسلے میں جن علاء کوشرکت کی دعوت دی گئی ان میں مولا نااطبرعلی صاحب پینین بھی شامل تھے ای طرح اردوکوسرکاری زبان بنانے والی تحریب میں بھی بھر پور حصہ لیا۔ اور مولا نا ظفر احمد عثانی پینید کے ہمراہ اس سلسلہ میں بھی قائد اعظم سے ملاقات کی۔اور ہمیشہ آپ نے ہر جابر وظالم کےسامنے کمہ حق اداکیا تحریک ختم نبوت میں بحر پور حصدلیا۔ • ۱۹۷ء میں سوشلزم کے خلاف کفر کا فتوی دیا اور اس لا دین نظام کے سیلاب کورو کئے کیلئے مولا ناظفر احد عمَّاني يَعِينَهُ مولا نامفتى محرشفيع يعينه مولا نامحد ادريس كاندهلوى يَعِينها ادرمولا نامفتى جمیل احمد تھانوی میکھیۃ کے شانہ بثانہ ضعف و ہیرانہ سالی کے باد جود زبر دست تحریک چلائی اور یا کستان کے اہم شہروں میں دورہ فرماتے رہے اورعوام کواس لا دینی فتنے ہے آ گاہ کرتے رہے۔ الغرض حضرت مولانا مرحوم كي ذات گرامي مشرقي ومغربي پاكستان ميں احياء دين روحاني اخلاقی تعلیم وتربیت اورنشر واشاعت علوم ومعارف قر آنیہ کے لیے وقف تھی آپ کی تقریر وتحریر موثر اور دل پذیر ہوتی تھی۔زندگی بڑی سادہ تھی تکلف نصنع اور مادی آ رائش وزیبائش ہے نفرت تھی۔ان خوبیوں کے علاوہ مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اعلائے کلمۃ الحق ہے بھی کوتا ہی ے کا منہیں لیا۔ اس کی سز ابھی بھکتنی پڑی اور مجیب الرحمٰن کے ظالمانہ دور حکومت میں آپ کو کلمة الحق کی یاداش میں قیدی بنایا گیا۔ یہاں تک که قید خانہ ہی میں آپ کے ہاتھ یاؤں توڑ دیئے گئے۔ رہائی کے بعد آپ پر فالج کا زبردست حملہ ہوا اور مین سکھ میتال میں ۵ اکتوبر ۲ے ۱۹ ءمطابق ۱ اشوال ۱۳۹۱ ھورات دی بجائی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

جامعہ المدادیہ کشور کئنج میں آپ کی تدفین ہوئی۔ جو آپ ہی کی جاری کردہ ایک عظیم الشان درسگاہ ہے' آپ کی وفات پر ملک کے ممتاز علائے اکرام نے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا۔ آپ کی علمی' دینی روحانی' اور سیاسی کارناموں کا اعتراف کیا۔ ذیل میں چند مشاہیر علاء کے مختصر تاثرات درج کیے جاتے ہیں۔ مولا نامحد یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ:

''مولا نااطہ علی صاحب سابق مشرقی پاکتان کے ممتاز ترین عالم تھے۔علمی وسیاسی خدمات میں مشہور ہزرگ تھے آپ بنگلہ دیش کے علاء وفضلاء میں جامع شخصیت تھے' وہ عالم تھے۔فاضل تھے'صوفی تھے' درولیش تھے' دیو بند کے فاضل تھے اور حکیم الامت تھانوی پڑھیا کے خلیفہ ارشد تھے۔''

مولا ناجمیل احمر تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ:

''مولا نااطهر علی صاحب کی شخصیت اس دور میں چراغ راہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ان کی زندگی سلف الصالحین کا نمونہ تھی اور اپنے علم وفضل زید و تقویل اور بے لوث خدمت دین کی وجہ سے عوام وخواص میں بے حدمقبول تھے۔ان کی وفات علمی حلقوں کاعظیم نقصان ہے۔''

مولا نامحرتق عثانی ایم-اے-ایل-ایل بی فرماتے ہیں کہ:

''حضرت مولا نا مرحوم پوری امت مسلمه کی گران قدرمتاع تھے۔ان کی وفات پوری دنیائے اسلام کے لئے ایک سانح عظیم ہے۔''

مولا نامحمتین خطیب صاحب فرماتے ہیں کہ:

''حضرت مولانا کی ذات بابرکات کی وفات سے پوری قوم یتیم ہوگئ ہے اور علماء کی روش شع بچھ گئ 'کشور گئے مشرقی پاکستان میں جامعہ امدادیہ آپ کی عظیم دینی درسگاہ ہے۔ جس کی بنیاد پرآپ نے لاکھوں رو پے خرج کیے تھے۔ اس جامعہ کی عظیم الشان مسجد شہداء کے ممبر ومحراب آج بھی آپ کے مواعظ حسنہ اور ذکر اللہ کی صدائیں یاد دلاتے ہیں اور آخ بھی ذکر اللہ کی صدائیں بلند ہور ہی ہیں اور انشاء اللہ قیامت تک بلند ہوتی رہیں گی۔''

الله تعالى درجات عاليه نصيب فرما ئيس-آمين-

شیخ عالم قطب ملت حضرت اطهر علیؓ وارث علم نبوت حضرت اطهر علیؓ جانشین تھانویؓ مرد حق روثن ضمیر ہادی راہ بُدیٰ حق کی رحمت حضرت اطهر علیؓ

#### يشخ الحديث

### حضرت مولا نامحمه ذكريا كاندهلوي وميشير

شخ الحديث حفرت مولانا محمرزكريا كاندهلوى رحمة التدعليدان علاءت ميس سے تعےجن كا علم وفضل زمدوتقوي اورخلوص وللهيت ايك امرمسلمه كي حيثيت ركھتے ہيں'آ پ حضرت مولا نامحمہ یجیٰ صاحب کا ندهلویؓ شیخ الحدیث مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور کے فرزندار جمنداور حفزت مولا نا الیاس صاحب کا ندهلویؓ بانی تبلیغی جماعت کے بھتیج تھے۔اصل وطن کا ندهلہ تھا اسی نسبت سے کا ندهلوی کہلاتے تھے آپ اا رمضان السبارک ۱۳۱۵ ھ کو پیدا ہوئے اور اول تا آخرتما متعلیم و تربیت اینے والد گرامی کے زیر تکرانی مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں پائی۔۱۳۳۴ ھیں دورهٔ حدیث شخ الحد ثین قطب العارفین حفرت اقدس مولا ناخلیل احد صاحب سهار نیوری نورالثدمرقده اوراييخ والدمحتر محضرت اقدس عارف بالثدمولا نامحمه يجي صاحب كاندهلوي رحمة الله عليد سے يراه كرسند فراغ حاصل كى آپ كے دوسرے اساتذہ ميں رئيس التبليغ حضرت اقدس مولانا محد الياس صاحب كاندهلوى رحمة الله عليه شيخ الاسلام حضرت اقدس مولانا ظفر احمد عثاني بينينة اوراستاذ العلماء حضرت اقدس مولا ناعبداللطيف صاحب رحمة الله عليه جيسي جليل القدر اکابرعلاء شامل ہیں ۔ فراغت تعلیم کے بعد مظاہر العلوم سہار نپور ہی میں آپ مدرس مقرر ہوئے اور بہت جلد ہی این اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہوئے اور حفرت اقدس مولانا خلیل احمدصاحب رحمة الله علیہ نے آپ کوشنخ الحدیث کا خطاب عطا فرمایا پھرآ خرونت تک اسی منصب جلیلہ پر فائز رہے اورعلم حدیث کی خدمت انجام دیتے رہے ہزاروں طالبان علم آپ کے فیض علمی سے مستفیض ہوئے جو آج خود بھی علمی و تدریسی خدمات میں مصروف ہیں محقق العصر فخر اسلاف حضرت علامه محمرتق عثاني مظلهم العالى فرمات بي كه:

''اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الحدیث صاحب نوراللہ مرقدہ' کو یوں تو سارے ہی علوم میں دسترس عطا فر مائی تھی لیکن خاص طور پرعلم حدیث کے ساتھ آپ کا تعلق اوراشتعال اس درجہ تھا كە دىشىخ الحديث " ت كے اسم گرامى كاجز وبلكه اس كا قائم مقام بن گيا، علمى ودين حلقوں ميں حضرت شخ الحديث صاحب مُنتين كالفظ مطلقاً بولا جائة آب كيسواكس اوركى طرف ذبن جاتا ہی نہ تھا اور واقعہ پیہ ہے کہ اس دور میں اس لقب کا کوئی حقیقی مستحق تھا تو وہ آپ ہی کی ذات تھی' سالہا سال حدیث کا درس آپ کا جزو زندگی تھا چر تالیف وتھنیف کے میدان میں علم حدیث کی متنوع خدمات الله تعالی نے آپ سے لیں اس دور میں شایدان کی نظیر نہیں ہے سب ہے پہلے آپ نے اپنے بیٹنخ مکرم حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب سہار نپوری قدس سرؤ کے ساتھ مالك كعظيم شرح" اوجهز المسالك" تاليف فرمائى جواس صدى كعلمى كارنامول میں سرفیرست ہے اور جس کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ حضرت کنگوہی قدس سرؤ کی تقریر ترندی "السکو کیب المددی" پرحضرت یے جوحاش تحریفر مایا ہے وہ اپنے اختصار اور جامعیت میں اپنی نظیرا ہے ہے پھرا خرمیں حضرت گنگوہی کی تقریر بخاری شریف" لا مست الددادى" پرجومفصل تعليقات آپ نے تحريفر مائى بين آج"صحيح برجسادى" كاكوئى طالب علم یا مدرس ان سے بے نیاز نہیں ہوسکتا' ان میں سے ہرایک علمی خدمت الی ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر میں وہی خدمت انجام دیتو وہ تنہا بھی اس کی علمی عظمت کے ثبوت کے لیے کافی ہے بیتمام کارنا ہے تو اہل علم کی رہنمائی کے لئے ہیں لیکن عام مسلمانوں سے لیے بھی حضرت نے تالیفات کا جوانتهائی مفید ذخیرہ چھوڑا ہے اس سے آج ایک دنیا سیراب ہورہی ہے۔'' فضائل'' کےسلیلے کی تالیفات جو''تبلیغی نصاب'' کے نام سےمشہور ہوگئی ہیں اپنی سادگی اورتا ثیر میں بےمثال ہیں بلامبالغہ ہزار ہا زند گیوں میں ان کے ذریعے انقلاب پیدا ہوا ہے اور آج معجد من كاجماعي مطالع كاسلسله جاري إورشايد چوبيس كفن مي كوئي وقت ايساند ہو جب وہ دنیا کے کسی نہ کسی جھے میں پڑھی نہ جا رہی ہوں' (ااہنامہ البلاغ کراچی رمضان المارك٢٠١١ه)

بہرحال آپ نے درس وقد رئیں اور تصنیف و تالیف میں بلندمقام پایا تھا اور ۱۳۳۵ ھیں مدرسے مظاہرالعلوم سہار نپور میں آپ نے قدر کی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اسی سال"بسلدل الممجهود" مين النيخ استادومر بي حضرت اقدس مولا ناظيل احمدسهار نيورى قدس سرؤكساته مل كركام شروع كيا تها جو ١٣٣٥ هين يحيل كو پېنچاس كے علاوہ بهت ى تصانيف آپ كالم فيض رقم سے منصد شهود برآئيس جن مين "تاريخ مشائخ چشتيد تاريخ مظاہر العلوم شرح مسلم فيض رقم سے منصد شهود برآئيس جن مين "تاريخ مشائخ چشتيد تاريخ مظاہر العلوم شرح مسلم تقارير مشكوة والام آپ بيتى شائل تر ذرى موطالهام مالك "اور تبليغى نصاب وغيره زياده معروف بين سائل تر ذرى موطالهام مالك "اور تبليغى نصاب وغيره زياده معروف بين سائل تر دري معروف بين سائل تر الله مالك تا موطالها مالك تا موساب وغيره زياده معروف بين سائل تر الله مالك تا موساب وغيره زياده معروف بين سائل تر دريان موساب و تاريخ موساب و تاريخ

حفرت مولا نامحر يوسف لدهيانوي ميشيدري بينات ومات تفكد

"حق تعالی شانه کی عنایت از لیه نے حضرت شخ نور الله مرقده کوجن گونال گول امتیازی اوصاف و کمالات کا جامع بنایا تھا اور جن کی نظیر گذشته صدیوں میں بھی خال بی خال نظر آتی ہے حضرت کے زہد و تقوی خشیت و انابت عزیمت و توکل ایثار و قربانی 'جودوسخا 'وسعت ظرف وعلو ہمت 'مجت و محبوبیت وغیرہ اوصاف و کمالات جن تک ہم ایسے کوتاہ بینوں کی نظر پہنے سکتی ہے وہ بھی اس قدر ہیں کہ ان کی تفصیل کے لئے ایک و فتر چاہیے اور بہت سے کمالات تو ہم ایسوں کی فکر پرواز سے بھی بالا تر ہیں۔ "

خوبی ہمیں کرشمہ و ناز و خرام نیست بسیار شیوہ ہاست بتال را کہ نام نیست

(بینات کراچی)

الغرض آپ ایک عظیم محدث و مفسراور عارف کامل سے آپ نے روحانی سلسلہ حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد صاحب نور الله مرقد ہ ئے قائم فرمایا تھا اور علم ظاہر کے ساتھ علم باطن میں بھی ایک بلند مقام حاصل کیا تھا آپ نے حضرت اقدس سہار نپوری می الله سے خوب فیض علمی وروحانی حاصل کیا اور خلعت خلافت ہے بھی نوازے گئے تھے۔حضرت اقدس سہار نپوری علمی وروحانی حاصل کیا اور خلعت خلافت ہے بھی نوازے گئے تھے۔حضرت اقدس سہار نپوری قدس سرہ کی رحلت کے بعد حضرت مولا نا شاہ عبدالقا در رائپوری مین شئے لاکھوں افراد کواپنے روحانی سے بھی خلافت حاصل کی اس طرح سے آپ ایک شئے کامل بھی تھے لاکھوں افراد کواپنے روحانی فیض سے مستفید کیا۔ دنیا بھر کے ممالک کے تبلیغی اسفار کیے اور زندگی بھردینی علمی اور تبلیغی فیض سے مستفید کیا۔ دنیا بھر کے ممالک کے تبلیغی اسفار کیے اور زندگی بھردینی علمی اور تبلیغی

خدمات انجام دیے رہے۔ علم وضل اور روحانیت کے ایسے بلند مقام پرفائز ہونے کے باوجود آپ تواضع واکساری کا پیکر سے اور ایک سے عاشق رسول سے۔ اسی عشق نبوی میں سرشار دل میں یہ آرزو لے کر مدینة الرسول صلی الله علیہ وسلم ہجرت فرما گئے کہ زندگی کے آخری لمحات دیار حبیب صلی الله علیہ وسلم میں بسر ہوں اور جنت البقیع کی خاک پاک نصیب ہواسی آرزو اور تمنا کو حبیب صلی الله علیہ وسلم میں بسر ہوں اور جنت البقیع کی خاک پاک نصیب ہواسی آرزو اور تمنا کو کیر ہندوستان سے اپنے اہل وعیال اور گھر بارکو خیر باد کہ کرسالہ اسال سے مدینہ منورہ میں قیام فرمارے سے۔ وہاں بھی ہروقت فیض کے دریا جاری سے۔ رشدو ہدایت دری وہلی اور تصنیف و تا الب ہور ہے تالیف کا سلسلہ قائم تھا اور ہزاروں لوگ ان کے فیض علمی وروحانی سے سیراب وشاداب ہور ہے تھے کہ ۱۹۸۲مئی ۱۹۸۲ء کو یہ مردی اور شیخ جلیل عالم آخرت کی طرف تشریف لے گئے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

پوری علمی وروحانی و نیا تاریک ہوگئ زہدوتقوی اورعلم فضل کا آفتاب غروب ہوگیا جس کی کرنوں سے پوری دنیا منورتھی ۔ حق تعالیٰ حضرت ؓ کے درجات بلند فرمائے اور جمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ۔ آمین

تاریک ہو گئی ہے شبتان اولیاء اک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خموش ہے (تفصیل'' چالیس بڑے مسلمان''میں پڑھیے)

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## سمس العلماء حضرت مولا ناشمس الحق افغاني مشاللة

آپ کرمضان المبارک ۱۳۱۸ھ بمطابق ۱۹۰۰ء کور نگ زئی چارسدہ میں مولانا غلام حیدر بن مولانا غلام بن مولانا سعد اللہ کے گھر پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپ والدصاحب سے حاصل کی ۱۹۰۹ء میں پرائمری سکول میں داخلہ لیا۔ اور ۱۹۱۳ء میں فارغ ہوئے بھر سرحد وافغانستان کے مختلف علاء سے فنون کی کتابیں پرھیں پھراعلی تعلیم کے لیے ۱۹۳۸ھ ۱۹۲۰ء میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ اور ۱۹۳۹ھ مطابق ۱۹۲۱ء میں امام العصر حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثاثی مولانا سید اصغرصین دیو بندی اور مولانا رسول خان مشمیری وغیر ہم حضرات سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ علم طب کی تحمیل بھی ہزاروی وغیر ہم حضرات سے دورہ حدیث پڑھ کر سند فراغ حاصل کی۔ علم طب کی تحمیل بھی دارالعلوم میں کی۔ اور پھر جون ۱۹۲۲ء میں اللہ تعالی نے ج کی سعادت نصیب فرمائی 'ج سے دارالعلوم میں کی۔ اور پھر جون ۱۹۲۲ء میں اللہ تعالی نے ج کی سعادت نصیب فرمائی 'ج سے دارالعلوم دیو بندگی طرف سے شہر دھانند کے فتندار تد اداور شدھی تحریک دوروں پرھی۔ دارالعلوم دیو بندگی طرف سے شہر دھانند کے فتندار تد اداور شدھی تحریک کی دوک تھام کے لئے جو بچاس مبغین راجوتا نہ بھیجان دھاند تبدی کوششیں رنگ لا کئیں برائے نام مسلمانوں کوار تد ادسے بچایا گیا اور بے شار ہندو صلفہ بھوں اسلام ہوئے۔

آریوں کے مشہور مناظرین کو عام جلسوں میں عبرتناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب فتنہ ارتداد کے خاتمہ پر کامیابی کے ساتھ دارالعلوم دیو بند دالیسی ہوئی تو دارالعلوم میں ایک جلسہ ہوا جس میں علامہ محمدانور شاہ کشمیری اور علامہ شہیراحمد عثائی تشریف فرما تصان کے ارشاد پر آپ نے نتبلیغی حالات و کوائف پر ایسی جامع تقریر فرمائی کہ ان بزرگوں نے دل کھول کر دعا کیں دیں۔۔

کم وبیش ایک سال تک دارالعلوم دیو بند کے کتب خانہ میں نارد کتب کا مطالعہ کرتے

رہے۔ قیام تجاز کے دوران سلطان عبدالحمید خان کے مکتبہ حمیدیہ میں خوب مطالعہ کرتے رہے اسهاه میں مدرسه مظهر العلوم کھڈا کراچی میں بطور صدر مدرس آپ کا تقرر ہوا، ۱۳۴۲ھ میں مدرسهارشادالعلوم قنبرعلی خان لاژ کانه سند ه میں صدر مدرس ریے ۳۳۳ اه میں مدرسہ قاسم العلوم شیرانوله دروازه لا هور میں بطور *صدر مدرس تدر*یبی خدمات انجام دیں ۱۳۵۰ھ میں مدرسه دارالفیوض ہاشمیہ سبحا ول سندھ میں صدر مدرس مقرر ہوئے۔ پھر ۱۳۵۴ھ تا ۱۳۵۷ھ دارالعلوم دیوبند میں درجہ علیا کے استاد اور شیخ الفیر رہے۔ ۱۹۳۹ء میں قلات کے وزیر معارف مقرر ہوئے۔ سے ۱۹۴ء میں دوبارہ ای عہدہ پر فائز ہوئے۔ ۲۳ واء میں جامعہ اسلامیہ ڈانجیل کے مدرس اعلی رہے ۱۹۲۳ء میں شیخ النفسر والحدیث اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ کے منصب پر کام کیا۔ ١٩٦٣ء ميں جامعه اسلاميه بهاولپور ميں شيخ النفسر كے منصب پر فائز ہوئے۔اورتقرياً بارہ تيرہ سال تک مدریس کی خدمت انجام دیتے رہے آپ کے تلاندہ ہزاروں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک علمی خدمات انجام دے رہے ہیں درس وند ریس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت ی · كتابين بهى تاليف فرما ئيں جن ميں''علوم القرآن اردو''''سوشلزم اور اسلام''''اسلام عالمگير غد ب يئمعين القضامة والمفتين عربي"''شرح ضابط ديواني اردوُ'''مر مايي دارانداور اشتراکی نظام کاموازنداسلام ہے''' عالمی مشکلات اوران کا قرآنی حل'''' مدارس کامعاشرہ پر الرْ "" تى اوراسلام "" تى ئىندا رى مىناز عدمسائل كاحقيقى حل "" تصوف اورتغير كردار" "اسلامى جِهادٌ" كيونزم اورا ملام ""احكام القرآن ومفردات القرآن مشكلات القرآن" حقیقت ز مان ومکان وغیره قابل ذکر ہیں۔

آب وقت کے بہت بڑے عالم مفسر مدبر محقق اور عارف تھے۔حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرؤ سے بیعت ہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری بانی جامعہ اشر فیہ لاہور کے خلیفہ مجاز ہیں۔ بین الاقوامی شہرت کے مالک تصاور بزرگوں کی یادگار ہیں بہت ی دین انجمنوں اور دین مدارس کے سرپرست اور عالم اسلام کے ظیم مذہبی پیشوا تھے۔ ہیں بہت ی دین الجمنوں اور دین مدارس کے سرپرست اور عالم اسلام کے ظیم مذہبی پیشوا تھے۔ آپ نے الاگار کے الگیم و انگار اللیم و انگار اللیم و انگار اللیم و انگار اللیم و انگار کے در صلت فر مائی ۔ انگار کے در حالت کی حالت کے در حالت کے د

# مخدوم العلماء فقيه العصر

# حضرت مولا نامفتى جميل احمدصا حب تقانوى ميشية

مخدوم العلماء والفصلاءمفتي اعظم فقيه العصرحضرت مولا نامفتي جميل احمرتها نوي وينطية ايك بلند پاییکمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا اصل وطن قصبہ تھا نہ بھون ضلع مظفر گر ( یؤیی ) تھا اورسلسلہ نسب خلیفہ ٹانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے ٔ آپ کے والد ماجد مولانا حافظ سعيدا حمد تقانوي على كرْه كالح ميس يروفيسر تق"الا خلاق الحديد" (چارجلدي) سیرت صلاح الدین نساء المسلمین وغیرہ کتب کے مصنف تھے اور پچھ عرصہ ہفتہ وار اسلام کے مدیر اور انجمن تبلیغ اسلام کے ناظم بھی رہے تھے۔ آپ کے دادا جناب حافظ امیر احمد صاحب تھانوی مرحوم ۱۸۵۷ء کے لگ بھگ پٹاور میں کمشنر رہے تھے۔ آپ ۱۰ شوال مرم ۱۳۲۲ھ بمطابق ١٩٠٢ء ميں پيدا ہوئے آپ كى نہال راجو پورضلع سہار نپوركى تقى قرآن شريف كى ابتدا وہیں ہوئی والدصاحب کی ملازمت کی وجہ ہے علی گڑھ زیادہ رہنا ہوااس لئے یہیں ناظرہ قرآ ن یا ک ختم کر کے اسکول میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ پھر ۱۳۳۲ھ میں مدرسہ امداد العلوم خانقاہ اشرفیدتھانہ بھون میں آ کرفاری کتب تیسیر المبتدی سے پوسف زلیخا تک اور عربی کتب میزان الصرف سے هدایة النحوتک پرهیں جب حضرت مولانا اشفاق الرحمٰن كاندهلوى نے جلال آ با دمیں ایک دین مدرسہ قائم کیا تو آپ یہاں چلے آئے اور شرح جامی کی جماعت میں شامل کر دئے گئے بعد ازاں حضرت اقدس مولا ناخلیل احد صاحب سہار نپوری قدس سرۂ کے ارشاد اور توجدولانے سے ۲۰ رہے الثانی ۱۳۳۱ حکومدرسد مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے اور کافیہ كبرى نود الايصاح اسباق تجويز ہوئے اور تمام كتب كے علوم وفنون سے اول يوزيش ميں ١٣٣٢ ه كوفراغت حاصل كي حضرت اقدس مولا ناخليل احمد صاحب رحمة الله عليه نے آپ كودور ه حدیث کی تمام کتب میں پہلی یوزیشن حاصل کرنے برکئی کتابیں اورایک گھڑی عنایت فر مائی درجہ ابتدائی میں کل کتب کے استاد مولانا ظہور الحق دیو بندی تھے اور بعد میں حضرت مولانا حافظ

عبداللطیف صاحب مولانا ثابت علی صاحب مولانا منظور احد صاحب مولانا عبدالرحل کامل بوری مولانا اسعد الله رامپوری مولانا برر عالم میر شی اور حدیث شریف میں مشکوة کے استاد حضرت مولانا ثابت علی صاحب ترفدی شریف اور طحاوی شریف کے حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب ابوداؤد اور ابن ماجد کے حضرت مولانا عبدالرحلن کاملیوری خلیفه تھانوی بخاری ومسلم شریف اور موطین کے حضرت اقدس مولانا خلیل احمد قدس سرۂ استاد تھے۔ سند حدیث حضرت اقدس مبارک سے عطا ہوئی اور حضرت اقدس مبارک سے عطا ہوئی اور حضرت اقدس سہار نیوری بھی مرحمت فرمائی تھی۔

بعد فراغت تھم ضلع دنگل حیدر آباد دکن کے مدرسہ میں حضرت اقدس سہار نپوری کے حکم سے تدریس وتبلیغ اور وعظ وتقریر کے لئے تشریف لے گئے کچھ عرصہ کے بعد مدرسہ نظامیہ حيدرآ باددكن مين نائب شيخ الادب كاعهده آپ كوسونيا كيا تقريباً كياره ماه بعد حضرت اقدس مولا نا سہار نبوری کی تعمیل میں واپس سہار نبور پہنچے اور مدرسه مظاہر العلوم میں مدرس اعلی مقرر ہوئے یہاں برعلم ون کی کتابیں پڑھائیں۔ ۱۳۴۵ھ سے • ۱۳۷ھ تک مظاہر العلوم سہار نپور ہی میں سلسلہ تدریس جاری رہا۔ ۱۳۳۷ ہیں سہار نپورے ایک رسالہ المظاہراور ۱۳۸۸ ہیں ایک دوسرا جریده ماهنامه دیندار جاری فرمایا جوایک عرصه تک دعوت وتبلیغ کی خدمات انجام دیتے ر ہے۔ ۲۵۶اھ میں آپ ج کے لئے تشریف لے گئے اور ۲۰ساھ میں تکیم الامت مجد داعظم حضرت مولا نااشرف علی تھانوی نورالله مرقده کی علالت و تیار داری کی غرض سے تھانہ بھون قیام فرمایا چونکہ بیہ قیام طویل تھااس لئے مدرسہ سے سال بھر کی رخصت <u>لیتے</u> رہےاور خانقاہ اشرفیہ کے مدرسہ امداد العلوم میں حضرت حکیم الامت کے حکم سے درس ویڈ رئیں اور فیاویٰ کی خدمت میں مشغول رہے مدرسہ مظاہر العلوم کی تدریس کے دوران ہزاروں طالبان علم نے آپ سے كسب فيض كيا جن ميں رئيس التبليغ حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوي مِينظة و خطيب الامت حضرت مولانا احتشام الحق تفانوي مُنتلط امير تبليغ مولانا انعام الحن كاندهلوي مُنتلط مولانا انيس الرحمن لدهيانوي رئينية مولانا بشير الله برى رئينية مولانا عبيد الله الحسيني رئينية مولانا محد عامر رامپوری بُیاتیتهٔ ٔ حضرت مولا نا شاه ابرارالحق هردو کی بُیّاتیهٔ ٔ خلیفه حضرت تقانوی مولا نامفتی منظور

احمد بجنوری مُیسَنیهٔ اورمولا نا قاضی زامدانحسینی کیملپوری مُیسَنیهٔ خاص طور پرقابل ذکر ہیں۔

هندوستان كےمختلف مدارس عربية خصوصاً مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور اور امداد العلوم تھانہ بھون میں ہزاروں افراد کواپنے فیض علمی ہے مستفید کرنے کے بعد • ۱۳۷ھ میں یا کستان کے لئے رخت سفر باندھااور حضرت اقدس مولا نامفتی محمد حسن صاحب امرتسری خلیفه اعظم حضرت تھانوی کی دعوت پر جامعہ اشرفیہ لا ہور میں تدریبی وفقہی خدمات کے لئے مقرر ہوئے یہاں ١٣٩١ه تك بلنديا بيركتب زير درس ربين بعدازال طبعی اعذار کی وجه ہے اسباق بند كر ديئے گئے ، اورصرف خدمت افاء کا کام باقی رہا۔ ۳۵ اھے ۱۳۵ اھ تک پینتالیس برس آپ نے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں استاذ الحدیث اور صدر مفتی کی حیثیت سے خدمت دین میں گزارے لا کھوں فناویٰ آپ کے قلم سے نکلے جو ملک و ہیرون ملک قدر کی نگاہ ہے دیکھے گئے سینکڑوں تصنیفات و تالیفات اور مقالات آپ نے لکھے اور ہزاروں طالبان علم حدیث وفقہ نے آپ کے سامنے زانوئے ادب تہہ کئے جو بہت بڑی دین اسلام کی خدمت ہے پاکستان میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمشفیع صاحب میشد کے بعد فتا ویٰ میں آ پ ہی کواعلیٰ مقام حاصل تھا اور آ پ کے فناوی اور فقہی مہارت پر حکیم الامت حضرت تھانوی پیشیا 'شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثاني بينية المصرت علامه ظفر احمد عثاني نبينية المصرت مفتى محد شفيع بينية الحصرت مفتى محمد حسن امرتسرى بينية اورحضرت علامه محمد ادريس كاندهلوي بينية كوكامل اعتادتها آپ كي تاليفات ميس دعوات التبليغ٬ زكو ة الحلى اعلىُ حاشية تيسير المنطقُ تراجم الحماسين شرح عربي از بارالعربُ دعوت التجارة 'جمال الاولياء' ارث الحفيد' نصاب ديني مدارس ضرورت مذهب عظمت حديث شرح بلوغ المرام فضائل بيعت نبى كل كائنات اور دلائل القرآن على مسائل نعمان علمى شابركاريس ـ ان کتب کے علاوہ رسائل علمی وفقهی موضوعات پرشائع ہوئے ۔حضرت مفتی صاحب رحمۃ الله علیہ کا ذہن خالص علمی وفقہی تھااورزندگی کی تمام تر توانا ئیاں تعلیم وید ریس اور خدمت افتاء کے لئے وتف تھیں سیاست سے عملاً بے تعلق سے رہے مگر مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے تحریک پاکستان میں آپ کا موقف اپنے شخ ومر بی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کےموافق تھا اور حضرت حکیم الامت کی طرح دو تو می نظریہ اورمسلمانوں کی جدا گانہ تنظیم کے نہ

صرف حامی بلکہ داعی اور علمبر دارر ہے آپ نے ہمیشہ کا نگریس کے نظریہ متحدہ قومیت کی مخالفت کی اورتحریک پاکستان کے زمانہ میں ہندومسلم اتحاد کے دلفریب نعروں کا کھوکھلاین واضح کرتے رہے اور ان کے نقصانات سے ملت اسلامیہ کوآ گاہ فرماتے رہے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ جو دارالعلوم دیو بند کے سر پرست اورا کا برعلاء دیو بند کے شیخ و مربی تھے انہوں نے جب اپنے خلفاء ومتوللین کے ذریعے زعماء مسلم لیگ خصوصاً قائد اعظم محمعلی جناح مرحوم کی اصلاح اور دینی تربیت کا فیصله کیا تو آپ کوبھی شخ الاسلام علامه شیر احمدعثانی مولا نا مرتضی حسن چاند بورى بُينَيْهِ علامه سيد سليمان ندوى بُينَيَهُ مفتى محرحسن امرتسرى بُينَيَهُ مولانا مفتى محرشفيع ديوبندى بُيَنَيَّةُ مولا نامفتى عبدالكريم كمتعلوى بُينَيَّةُ مولا ناجليل احد شيرواني بُيَنَيَّةُ اورمولا نا اطبرعلي سلہی اللہ کی طرح ان کی اصلاح وتبلیغ کے لئے مقرر فرمایا ان علاء حق نے زعماء مسلم لیگ کی اصلاح وتربیت کے لئے تبلیغ دان کا فریضہ سرانجام دیا اور با قاعدہ مسلم لیگ کی حمایت میں ایک فتو کی صا در فر مایا جس کی بدولت ہوا کا رخ بدل گیا اورمسلم لیگ کامیاب ہوئی اس کا اعتر اف خود قا كداعظم اورليافت على خان مرحوم نے بار ہاكيا۔ پھران حضرات نے ١٩٣٥ء ميں تحريك ياكستان کی حمایت میں اکا برعلاء کی ایک تنظیم مرکزی جمعیت علاء اسلام قائم کی جس نے حضرت تھیم الامت تھانوی کے نقطہ نظری کھل کرتر جمانی کی اورمسلم لیگ اور کانگریس کے آخری فیصلہ کن انتخابات میں اکابرین مرکزی جمعیت علاء اسلام نے پورے ہندوستان کا طوفانی دورہ کر کے مسلم رائے عامہ کو پاکستان کے حق میں ہموار کیا اور جہاں جہاں کانگریس کے نظریہ متحدہ قومیت کا اثر تھا ان مقامات پر پہنچ کران ا کا برعلاء نے باطل اثرات کومٹایا پرسلہٹ وسرحد کی مہم جونہایت ہی معرکہ آراءمم تھی اس کی فتح کا سہرابھی ان ہی علاء حق کے سر ہے۔

قیام پاکستان کے بعد بھی حضرت کیم الامت تھانوی قدس سرۂ کے بہی خلفا ومتوسلین خصوصاً شخ الاسلام علامہ عثانی علامہ ظفر احمد عثانی مفتی محمد شفیع علامہ سیدسلیمان ندوی مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی بھی ہیں احمد تھانوی بھی شید اور یس کا ندھلوی بھی ہیں احمد تھانوی بھی ہیں احمد تھانوی بھی ہیں مشاہر علی احملت اسلامیدی اصلاح و تربیت شیروانی بھی ہی احسان میں نظام اسلام کے نفاذ کے لئے عملاً کوشاں رہے۔الغرض حضرت مفتی سملی و رہے الغرض حضرت مفتی سملی کے اسلام کے نفاذ کے لئے عملاً کوشاں رہے۔الغرض حضرت مفتی

صاحب رحمة الله عليه نے جب بھی بی محسوں کیا کہ ملک وملت کے اور اسلام کے مفاد میں عملی کام ضروری ہے تو آپ دینی وعلمی مشاغل کے ساتھ ساتھ اعلائے کلمة الحق بھی بلند کرتے رہے ، ۱۹۹۹ء میں ملک میں جب سوشلزم و کیمونزم کا پرچار کیا گیا تو آپ مرکزی جعیت علاء اسلام کی تحریک میں عملی طور پر شریک رہے اور انتہائی ضعف و پیرانہ سالی کے باوجود ملک بحر میں مرکزی جعیت کی کانفرنسوں میں حضرت مولا ناظفر احمد عثمانی بھنائی مختلف ویو بندی بھی اور اسلام کے خطرت مفتی محرشفیع دیو بندی بھنا اور اسلام الحق تھانوی بھنائی کی طرح بوی سرگری سے بنفس نفیس شرکت فرماتے حضرت مولا نا احتشام الحق تھانوی بھنائی کی طرح بوی سرگری سے بنفس نفیس شرکت فرماتے

حفزت مفتى صاحب قدس سره كاروحاني سلسله بهى حفزت حكيم الامت تفانوي سيهنسلك تھا' حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے آپ کوحضرت اقدس مولا ناخلیل احمر سہار نپوری قدس سرہ ہے بھی بیعت کر دایا تھا اور آپ ان دونوں حضرات ا کابر کے فیض علمی وروحانی سے خوب مالا مال ہوئے اپنی حیات طیبہ میں حضرت حکیم الامت خصوصی تو جہات وعنایات سے نواز تے رہے بعد میں حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب قدس سرۂ خلیفہ تھا نوی نے آپ کو اجازت بیعت ہے نوازا ادراصلاح وتربيت فرمائي اس طرح حضرت مفتي صاحب ايك جيد عالم دين اورفقيه النفس مفتی اعظم ہونے کے ساتھ ایک شخ کامل اور عارف باللہ بھی تصتبع سنت اور عاشق رسول تصاخلاق واوصاف ميں اسلاف كى ياد گار تصحق وصدافت كاپيكرمتواضع منكسر المزاح اورلطیف الروح تھے آپ اردوعر بی اور فاری کے بہترین ادیب اور قادرالکلام شاعر بھی تھے بهت ى تعتیل تظمیل مرفیے ، قصا اردوعر بی فارسی قطعات اس کا بهترین ثبوت ہیں بہر حال حفرت مفتی صاحب قدس سرہ کی حیات مبار کہ دین کی تبلیخ واشاعت میں گزری آخر دم تک بے لوث دین کی خدمت میں مصروف رہے حضرت حکیم الامت کے علوم ومعارف کے عظیم تر جمان رے اوران کی قائم کردہ مجلس صیانة المسلمین پاکتان کے سر پرست اعلی بھی رہے جس کاوا حدمقصدصرف اورصرف اللہ کے دین کی سربلندی ہے جس کے اغراض ومقاصد میں تبلیغ دین اقامت دین اوراعلائے کلمۃ الحق کی منظم جدو جہد کے لئے تمام مسلمانوں خصوصاً علماء کرام كوايك مركز يرجع كرنا بآج ملك بجريس الحمدالله مجلس صيانة المسلمين كي شاخيس

موجود ہیں اور کراچی سے پشاور تک کے بڑے بڑے دینی مدارس کے ارباب علم وتقویٰ اس مجلس سے وابستہ اوراس کی مجلس شوری کے رکن ہیں اس کے موجودہ صدر حضرت مولا نا عبیداللہ مدخللہ مهتم جامعهاشر فيه لا هورين الجمد لله حضرت حكيم الامت تقانوي قدس سرهٔ كا مقدس مثن زنده و تابنده ہے حضرت مولا ناجلیل احمد شیروانی بیشید حضرت مفتی محمد حسن امرتسری بیشید حضرت مولا نا ظفر احد عثاني بيهة حضرت مفتي محرشفيع بيهة حضرت مولانا محد ادريس كاندهلوي بيهة اورحضرت مفتی جمیل احمد تھانوی میں اس کے قدیم ارکان اور سر پرستان رہے ہیں الغرض حضرت مفتی صاحب رحمة الله عليه سارى زندگى حضرت حكيم الامت كے مسلك ومشرب برسختى سے عمل بيرا رہےاورساری عمراسلام کی خدمت سرانجام دیتے ہوئے ۲۱رجب المرجب ۱۳۱۵ سرطابق ۲۵ د مبر ۱۹۹۴ء بروز اتور ہم سب کوممکین چھوڑ کر مالک حقیق سے جاملے۔ آپ کی اولاد صالحہ میں سے میرے برادرمحتر محضرت مولا نامشرف علی تھانوی مظلیم مہتم دارالعلوم اسلامیدلا ہور و ناظم اعلى مجلس صيبانية الممسلمين ياكتانان كعلمي جانشين بين جوكدايك جيدعالم وفاضل مفتي حافظ وقارى اورشخ الحديث بين اور عارف حضرت ذاكثر عبدالحي صاحب بيناي كي خليفه ارشد ہیں اور دوسر سے ان کے صاحبز اد ہے مولا نا قاری خلیل احمد اور مولا نا قاری احمد میاں تھا نوی بھی شهره آفاق قاری اورعالم و فاضل ہیں۔

#### ☆☆☆

# فقيهالعصر

# حضرت مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی تشاہد

حضرت مفتی ولی حسن صاحبٌ ہندوستان کی مشہور ریاست ٹونک میں ۱۹۲۳ء کو پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی خاندان ہے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد گرامی مفتی انوارالحنؓ اور آپ کے دادامحر مفتی محمد حسن اپنے زمانہ کے جیدعلاء میں شار ہوتے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اینے والد ماجد سے حاصل کی پھرمولا نا حیدرحسن صاحبؓ شخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لكهنوكي خدمت ميں ره كرچارسال تك شرح مداية الحكمة اور ملاحسن كےعلاوه ديگر كتب يرميس پھر واپس ٹو تک میں کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد مظاہر العلوم سہار نیور میں دو سال تک بڑھتے رے۔ پھراعلیٰ تعلیم کے لئے ٦٢ ساھ میں دارالعلوم دیو بند میں دا خلد نیا اور ٦٥ ساھ میں يشخ الاسلام حضرت مولا تاسيد حسين احمد مدنى اور ديگراسا تذه ہے دور ہ حديث پڑھ کرسندالفراغ حاصل کی۔فراغت کے بعد ٹونک کے مدرسہ میں مفتی مقرر ہوئے۔افتاء کے ساتھ تدریس بھی کرتے رہے یا کستان آنے کے بعد مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محبر شفیع صاحب بیشاہ کے دارالعلوم کراچی میں دس سال تک مذریس کے فرائض انجام دیئے پھر حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمته الله علیه کے اصرار پر جامعه علوم اسلامیه میں مفتی واستاذ حدیث مقرر ہوئے۔ بعدازاں حضرت مولا نا بنورگ کی رحلت کے بعد جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحديث كےمنصب پر فائز ہوئے اور آخر دم تك جامعہ بنوري ٹاؤن كےصدر مدرس اور شعبہ افتاء کے رئیس بھی رہے۔علاوہ ازیں آخر وقت تک اقراء روضۃ الاطفال ٹرسٹ کے مہتم وصدر بھی رہے تھے۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن میں تدریس و افتاء کے علاوہ کئی علمی کتب بھی تصنیف فرما کیں جن میں'' تاریخ اصول فق'''' تذکرہ اولیاءُ' اور' بیمهٔ زندگی کی شرعی حیثیت'' . قابل ذکر ہیں۔

آپ ایک عظیم فقیہ ومحدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عارف کامل بھی تھے۔ آپ

شخ الحدیث حفرت مولانا محمد ذکریا صاحب کاندهلوی مهاجر مدنی رحمة الله علیه کے خلیفه ارشد تھے۔۱۹۸۵ء میں آپ کی زیرادارت ماہنامہ''اقراء ڈائجسٹ'' نے حضرت شخ الحدیث نمبر شائع کیا جوآپ کا اپنے شخ سے تعلق ومجت کا بین ثبوت ہے۔

آپ گزشتہ چھ برس سے ملیل چلے آ رہے تھے آپ فالج کے مرض میں مبتلاتھ مگر درس و افتاء کی خدمت میں مصروف رہتے کھر چند روز طبیعت زیادہ علیل رہی اور آخر کار۳ فروری ۱۹۹۵ء بمطابق رمضان المبارک بروز جمعہ صبح ساڑھے پانچ بجے اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔

انالله وانا اليه راجعون

بعد نماز جمعہ دارالعلوم کراچی میں نماز جنازہ پڑھی گئ امامت کے فرائض مولا نامفتی محمد رفیع عثانی مہتم دارالعلوم نے انجام دیئے اور قبرستان دارالعلوم کراچی کورنگی میں تدفین عمل میں آئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطافر مائیں۔ آمین آسان تیری لحد بیہ شبنم افشانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے گھر کی دربانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے گھر کی دربانی کرے

#### خطيبالامت

# حضرت مولانااختشام الحق تفانوي وشية

خطيب الامت حضرت مولا نااحتشام الحق تقانوي رحمة الله عليه ايك عظيم مفسر محقق مدبراور عالم اسلام کے مابیناز خطیب تھے اور آپ کیرانہ ضلع مظفر نگر (بھارت) کے رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا تبحرہ نسب سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے والد گرامی مولا ناظہور الحق تھانوی ایک بوے زمیندار رئیس متقی اور اپنے خاندان کے جیدعالم دین تصحضرت حاجی امداد الله تھانوی مہاجر کئی قدس سرۂ سے بیعت تھے آپ کی والدہ محتر مد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرؤ کی ہمشیرہ تھیں اور بڑی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں حضرت شیخ الہندقدس سرۂ سے بیعت تھیں۔ آپ اس علمی ودینی گھرانے میں ۱۹۱۵ء میں شہراٹاوہ میں پیدا ہوئے پھر ہوش سنجا لتے ہی اپنے ماموں حکیم الامٹ تھانوی کی خدمت میں تھانہ بھون آ گئے اور دس بارہ سال ہی کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھرانہی کے تھم پر مدرسه مظاہر العلوم سہار نیور میں دین تعلیم کے لئے داخلہ لیا اور مولانا حافظ عبداللطیف صاحبؒ اور پیٹخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندهلوئ کی خصوصی شفقت وعنایت کا مرکز بنے رہے اس کے بعد اعلی تعلیم کے لئے مرکز علوم اسلامیہ دارالعلوم دیو بند میں تشریف لے گئے اور ۱۹۳۷ء میں حدیث وتفسیر فقہ و کلام' منطق وفلسفہ اور دیگرعلوم دینیہ کی تعلیم درجہ اول میں پاس کر کے سند فراغ حاصل کی آپ کے اساتذه مين شخ الاسلام علامة شيراحم عثاثي مجابد اسلام مولانا سيد حسين احديد في شخ الا دب مولانا اعزازعلى امروبئٌ جامع المعقول مولا نامحمه ابراميم بلياديٌّ اورمفتي اعظم يا كستان مولا نامفتي محمر شفيع د يو بنديٌ خاص طور پر قابل ذكر ہيں۔

دیو بند سے فراغت کے بعد آپ نے اللہ آبادیو نیورٹی اور پنجاب یو نیورٹی سے فاضل اور مولوی فاضل اور مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا چھر اپنے اساتذہ اور اکابر کے تھم پر دینی و تبلیغی خدمات میں مصروف ہوگئے آپ کی تبلیغی خدمات کا آغاز دہلی کی جامع مسجد سے ہوا جہاں آپ با قاعدہ

امامت کے ساتھ ہر جمعہ خطاب عام فرماتے اس میں مرکز کے سرکاری ملاز مین کے علاوہ مرکزی اسمبلی اور کونسل آف شیٹ کے ممبران بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھےان ارباب حکومت میں ليافت على خان مرحوم خواجه ناظم الدين مولا نا ظفر على خان مولوى تميز الدين سردار عبدالرب نشتر ، عبدالعليم غزنوى اورسرعثان وغيره حضرات برے ذوق وشوق سے شريك ہوتے تھے آپ نے حضرت حکیم الامت مقانوی کی قائم کردہ مجلس دعوۃ الحق کے پروگرام کے مطابق جدید تعلیم یافتہ طبقه میں اور بالخصوص حکومت ہند ہے متعلق سرکاری ملاز مین اور اعلی احکام میں تبلیغی خدمات سرانجام دين پهريشخ الاسلام علامه شبيراحمرعثاني رحمة الله عليه كے حكم برمركزي جمعيت علاء اسلام میں شامل ہو گئے جوتح یک پاکستان کے حامی علماء پر مشتمل تشکیل کی گئی تھی، جعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے آپ کی سحر انگیز خطابت نے ایوان کانگریس میں زلزلہ میادیا 'شخ الاسلام علامہ عثاثی'مفتی محد شفیجُ صاحب'مولا ناظفراحمه عثاثی'اورمولا نااطبرعلیؒ اور دیگرا کابرین کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے حق میں دور نے فر ماتے رہے سرحدر یفرنڈم میں علامہ عثالی اور مفتی محمد شفیع صاحبٌ کے ہمراہ طوفانی دورے کیے اور آخر کامیابی حاصل کی۔ ۱۹۴۷ء میں قیام یا کستان سے آ ٹھ روز قبل علامہ عثاثی کی معیت میں کرا چی تشریف لائے اور مہا جرین کی آباد کاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ملک وملت کی خدمت انجام دیتے رہے۔

پاکتان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے برا اور اہم کام اس کے دستور کی ترتیب و تفکیل کا مسئلہ تھا جس کے لئے ان حضرات نے بیخد مات انجام دی تھیں قیام پاکتان کے فور أبعد اس مہم کا آغاز حضرت علامہ عثانی قدس سرۂ کی زیر قیادت ہوا۔ اور اس میں سب سے اہم کر دار حضرت مولانا احتشام الحق تھانویؒ کے حصہ میں آیا چنانچہ اس مقصد کے لئے مولانا موصوف نے بھارت کا سفر کیا اور منتخب جید علماء اور مفکرین میں سے علامہ سید سلیمان ندویؒ مولانا مفتی محرشفیج دیو بندگ مولانا سید مناظر احسن گیلائی اور مولانا ڈاکٹر حمید اللہ کو پاکستان لائے ان حضرات نے شخ الاسلام علامہ عثائی کی مگر آنی میں اسلامی دستور کے اصول پر ایک دستوری خاکہ تیار کیا جو مرکزی اسم بلی میں قرار داد مقاصد کے نام سے منظور ہوا' اس کے علاوہ دوسرا اہم کام دین تعلیم کی اشاعت کا تھا حضرت علامہ عثائی' نے پاکستان میں بھی دار العلوم دیو بند کی طرز پر ایک

مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا اس کے قیام کی ذمہ داری بھی مولا نا احتشام الحق تھانو گُ کے سپرد کی گئی۔مولانا موصوف نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ باحسن وجوہ ان خدمات کو سرانجام دیااور حیدرآ بادسندھ کےمضافات میں ٹنڈوالہ یار کے مقام پر ایک عظیم الشان مرکزی دارالعلوم قائم كيا جس ميں اكابر علماء مدرسين كوجمع كيا جن ميں مولانا سيد بدر عالم ميرشي مهاجر بد فيَّ 'مولا نا عبدالرحمٰن كامليو ركَّ مولا نا ظفر احمد عثاثيُّ 'مولا نا اشفاق الرحمٰن كا ندهلويٌّ مولا ناسيد محمد پوسف بنوری اورمولا نامحمد ما لک کا ندهلوی جیسے مشاہیرعلم وفضل دارالعلوم میں درس دے جیکے ہیں۔ دارالعلوم ٹنڈ والہ پارمولا نا تھانوی مرحوم کاعظیم کارنامہ اور صدقہ جاریہ ہے جس میں ہزاروں افراد ملک و ہیرون ملک سے فارغ انتحصیل ہو کر دینی تعلیم میںمصروف ہیں' دارالعلوم کے علاوہ جیکب لائن کرا چی میں ایک عظیم الشان جامع مسجد تغییر کرائی جو آج یا کستان کی خوبصورت ترین مساجد میں شار کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کراچی اور دوسرے علاقوں میں متعدد دینی مدر سے اور کمتب قائم فرمائے جہاں سے قرآن وحدیث کی آ واز بلند ہور ہی ہے بيسب مولانا مرحوم كاصدقه جاربيه بخطيب الامت مولانا اختثام الحق تقانوي كى سارى زندگى ملک وملت اوراسلام کی خدمت میں گزری۔اور آپ نے ہرلادینی چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ۱۹۵اء میں جب اسلامی دستور کے مسئلہ میں ارباب حکومت کی طرف سے علماء کوچینج دیا گیا کہ اسلامی فرقوں کے درمیان باہمی اتفاق واتحاد نہیں ہے تو اس نازک موقع پرمولا ناتھا نوگ کی ہی ذات گرامی تھی جس نے اپنی جدوجہداورخدادادصلاحیتوں سے ہر کمتب فکر کے جیدعلاء کرام کواپنی قیام گاہ پرجمع کیا اور متفقہ طور پر اسلامی مملکت کے بائیس بنیادی اصول مرتب کر کے حکومت کو پیش کئے اور مولانانے آئندہ کے لئے بیمنہ بند کردیا کہ علاء میں اتفاق نہیں ہے آپ نے اتفاق واتحاد کی بید ایک مثال قائم کردی بینا در کارنامہ ہمیشہ تاریخ میں یاد گار ہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا تھانوی کو بہت ہی خوبیوں سے نوازا تھا اخلاق واوصاف میں اسلاف کی یادگار تھے بڑے نڈر اور شجاع تھے ہر موڑ پر کلمہ حق بلند کرتے رہے ہمیشدا پی ذاتی دوستیوں اور رفاقتوں کو بالائے طاق رکھ کر ارباب اقتدار پر کڑی نکتہ چینی کی ۱۹۵۸ء میں مارشل لاء لگا تو زبانوں پرتا لےلگ گئے کیکن مولانا تھانوی ان چندر ہنماؤں میں سے تھے جواس دوراستبداد میں ''اب بجھے مرنے کی کوئی فلر ہیں ہے الحمد للّه میرے بعد میر اجائشین پیدا ہو گیا ہے''
اس طرح مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ''مولانا احتشام الحق کے بعد کسی کی تقریر کی ضرورت نہیں رہتی وہ مجمع پر چھا جاتے ہیں۔''ایک دفعہ مدرسہ اشر فیہ کھر کے جلسہ پرمولانا تھا نوگ کی تقریر کے بعد منتظمین جلسہ نے برکت کے لئے حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللّہ علیہ سے تقریر کے لئے عرض کیا تو مفتی اعظم نے فرمایا کہ:

'' كيو مخمل مين ثاث كاپيوندلگوانا جا ہے ہو''

بہرحال مولانا موصوف خطابت کے بادشاہ تھاور ملت اسلامیہ کے لئے قدرت کا بیش بہاخزانہ تھے آخردم تک اللہ کے دین کے لئے کام کرتے رہے اور آخری سفر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لئے تھا اس سفر بیں االریل ۱۹۸۰ء بروز جمعۃ المبارک کو مدراس (بھارت) بیں اپنی خالق حقیق ہے جا ملے ۔ اللہ تعالی اس مردح تریز پئی کروڑ ہار حتیں نازل فرما کیں (آمین) ہزاروں سال نرگ اپنی بے نوری پہروتی ہے براروں سال نرگ اپنی ہے نوری پہروتی ہے بری مشکل ہے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

## مجابرملت

#### حضرت مولا نامحمر مثين خطيب صاحب ومثلثة

آپ کی ولادت باسعادت دیو بند کے ضلع سہار نپور یو پی (بھارت) میں ۲۵ صفر المظفر شدی واللہ اسلام ۱۳۲۱ ہ مطابق اسمار پی ۱۹۰۹ء بروز بدھ بوتت شیخ صادق ہوئی' آپ دیو بند کے اعلیٰ خاندان شیوخ صدیقی سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے داوا بزرگوار حاجی شیخ عبدالمومن صاحب مرحوم اس خاندان کے ایک معزز فرد تھے اور دارالعلوم دیو بند کے پہلے مہتم حضرت حاجی عابد حسین دیو بندگ کے مرید خاص تھے ان کے دو بیٹے مولانا محد بسین صاحب اور مولانا محد منعم صاحب تھے۔ آپ کے والد ماجد مولانا محد مبین خطیب صاحب ایک جید عالم دین اور شخ الهند حضرت مولانا محمود الحق دیو بندی قدس سر فائے مسلام کے خصوص تلاندہ میں سے تھے اور اپنے استاذ محر مرحد شخصہ مولانا محمود الحق دیو بندی قدس سر فائے ساتھ خدمت دین وغلب اسلام کی تحریک ریشی رومال میں بردھ پڑھ کر حصہ شخ الهند قدس سر فائد گرائی کا انتقال ۱۹ جولائی ۱۹۲۹ء میں کرا چی میں ہوا اور ان کی تدفین دارالعلوم کے قبرستان میں ہوئی اور حضرت مفتی اعظم سیدی و مرشدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کرا چی کے قبرستان میں ہوئی اور حضرت مفتی اعظم سیدی و مرشدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نوراللد مرقدہ نے یہ کر انہیں دفن کیا ''دارالعلوم کے قبرستان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت نوراللد مرقدہ نے یہ کر انہیں دفن کیا ''دارالعلوم کے قبرستان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت اور العادم کے قبرستان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت دورالعدم کے قبرستان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت دورالعدم کے تبرستان میں ایک علور کی کا قبل کیا تو المی کر تا ہوگی۔

حضرت مولا نامحم متین خطیب صاحب کی تعلیم و تربیت دیو بند میں ہوئی اور حفظ قرآن کی ختم کی تقریب ۱۹۲۱ء میں حضرت شخ البند قدس سرۂ کے دست مبارک سے ادا ہوئی جس کے ساتھ ہی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرۂ اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مین اللہ کی تقریب بیعت بھی ہوئی جو قران السعدین ہے۔ عربی علوم کی تدریس انبالہ چھاؤنی کے مدرسہ عربیہ معین الاسلام میں ہوئی جس کے مہتم آپ کے والدمولا نامبین صاحب خطیب مرحوم تھے اورصدر مدرس آپ کے ماموں مولانا محمد سلم صاحب عثانی مرحوم تھے بعد میں خطیب مرحوم تھے اورصدر مدرس آپ کے ماموں مولانا محمد سلم صاحب عثانی مرحوم تھے بعد میں

فراغت کے بعد دوبارہ دورہؑ حدیث اور فنون کی تکمیل دارالعلوم دیو بند میں ۱۹۲۷ء میں شخ الاسلام حضرت مولانا سيدحسين احمد مدفي، حضرت مولانا مرتضى حسن جإند بوري، حضرت مولانا اصغرحسین دیوبندیؑ مضرت مولا نااعز ازعلی امرو ہیؑ حضرت مولا نامحمد ابراہیم بلیاویؑ اورحضرت مولانا رسول خان ہزارویؓ سے کی فراغت تعلیم کے بعد آپ کی شادی ہوئی اور نکاح دارالعلوم ویو بندی معجد میں حضرت مولا نا حکیم محد جمیل صاحب وہلوی نے پڑھایا تقریب نکاح کے ا تظامات حضرت مولانا حبیب الرحمٰن صاحب عثانی دارالعلوم دیو بند نے کئے اور رخصتی جنابہ والدہ محتر مہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مِیسند نے کی جوآپ کی پھوپھی ہوتی تھیں اور جن کی حقیقی بھیتی مولا نا مرحوم کی اہلیہ ہیں۔ ۱۹۳۰ء میں حضرت مولا نا مرحوم اپنے والدصاحب کی جگہ پر مدرسہ عربیہ معین الاسلام انبالیہ میں درس و تدریس پر مامور ہوئے۔ ۱۹۴۷ء تک اسی مدرسہ میں بحثیت مہتم اور صدر مدرس خدمت انجام دیتے رہے یا کتان آنے کے بعد ۱۹۴۹ء سے ١٩٧٨ء تک ناظم آبادعید گاہ میں نمازعیدین پڑھاتے رہے پھر حضرت علامہ محمد تقی عثانی صاحب مدخلهٔ کواینی جگه مقررفر ما کر بوجیضعف و کمزوری علیحد گی اختیار کرلی'اس عیدگاه کی تعمیر بھی حضرت مولا نا مرحوم بی کی محنت و کاوش سے ہوئی اورنشتر پارک کے بعددوسر نے نمبر کی کراچی میں عیدین کی پیچگہ ہے جس میں ایک لا کھ سے زائد نفوس نماز ادا کر سکتے ہیں ، تقسیم ہند کے بعد 1901ء سے دارالعلوم کراچی کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور آخر دم تک انتظامی امورانجام دیتے رہے درمیان میں آپ کاتعلق اردو کالج سے ۱۹۵۷ء میں قائم ہو گیا تھا جہاں ۱۹۷۳ء تک اسلامی نظریات کا مضمون کی۔اے بی کام اور سائنس کے طلبہ کو پڑھاتے رہے پھر ریٹائر ہو کر کراچی یو نیورشی میں چار برس کام کرتے رہے کراچی یو نیورش نے آپ ہی کے مشورہ سے اسلامی نظریات کا ایک مضمون لا زمی قرار دیا اور آپ نے ایک مختر کتاب''اسلام کا نظریہ حیات'' مرتب کر کے کورس میں شامل کرائی جوآج بھی بطورمطالعہ بہترین شار ہوتی ہے اس کےعلاوہ ۱۹۵۱ء سے ۲ ۱۹۷ء تک ریڈیو یا کتان کراچی سے وابسة رہے اور صبح کی نشریات میں "قرآن حکیم اور جماری زندگی'' کےعنوان سے درس قر آن مجیدنشر کراتے رہے جو ملک اور بیرون ملک بہت مقبول ہوا' بیہ در قرآن کتابی صورت میں غیر مطبوعه آپ کے پاس محفوظ ہے اور اسے آپ نے مستقل کتابی

شکل میں شائع کرنے کی خواہش بھی فر مائی تھی مگرافسوں کہ ایسا نہ ہوسکا اور مسودہ ہی باقی رہ گیا۔ تدریی وعلمی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے تحریک پاکتان میں بھی نمایاں خدمات انجام دیں اور شروع سے تحریک مسلم لیگ اور نظریہ پاکستان کے زبر دست حامی تھے ۱۹۳۵ء میں جب حضرت مولا نا ظفر احمد عثاثی اور مولا نا آ زاد سجانی مرحوم کی کوشش سے کل ہند جمعیت علاء اسلام کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس ہے اساسی رکن کی حیثیت ہے وابستہ ہو گئے اور شیخ الاسلام علامہ شبیراحمہ عثانی قدس سرۂ کا خطبۂ صدارت کلکتہ جا کرآپ ہی نے پڑھا اورا کابرین جمعیت علاء اسلام ٔ علامه شبیراحمرعثالیٌ ٔ علامه سیدسلیمان ندوی مولا نا ظفر احمه عثانی 'مولا نامفتی محمد شفيع ديوبندي مولا نامفتي محد حسن امرتسري مولانا خيرمحد جالندهري مولانا اطبرعلي سلهي مولانا سمُس الحق فرید پوریؓ مولا ناصدیق احمد جا نگامی اورمولا نا احتشام الحق صاحب تھا نویؓ کے شانہ بثانة تحريك پاكتان ميں زبردست حصدليا چرقيام پاكتان كے بعدان حضرات اكابر كے ساتھ اسلامی دستور کے نفاذ کے لئے کوشاں رہے اور کل یا کتان جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ناظم اعلی کی حیثیت ہے مشرقی ومغربی پاکستان میں دورے فرماتے رہے اور لا مور پشاور ملتان حیدرآ باد کوئٹ و هاک وانگام اور کراچی جیسے برے شہول میں مرکزی جعیت علا اسلام كانفرنسون كاخود جاكرا نتظام سنجالا اورانهين كامياب كيا بشيخ الاسلام علامة ثبيراحمه عثاني رحمة الله علیہ نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کہ'' برادرعزیز مولا نامحمر تین خطیب اگر مير ے ساتھ ہروقت تعاون نہ کرتے تو نہ میں کام کرسکتا تھااور نہ جمعیت علااسلام کوفروغ حاصل ہوتا۔ (خطبہ صدارت لا ہور کانفرنس)

ان کے علاوہ قائد اعظم مرحوم اور قائد ملت لیافت علی خان مرحوم اور نواب بہا دریار جنگ جیسے سیاسی زعماجھی آپ کی سیاسی ولمی خدمات کے معتر ف رہے اور اپنے اپنے مکتوبات میں آپ کی زبردست تعریف و تحسین کی ہے۔ بہر حال ۱۹۵۱ء سے اور جب تک قوی مضبوط رہے آپ دینی اور ملی خدمات میں مصروف رہے اور بغیر کسی لالج اور طع کے بی خدمات انجام دیتے رہے آ خرمیں کئی برس ہے آپ ذیا بیطس کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے جس سے تمام سیاسی و ملی کا موں سے گوشہ شین ہوکر صرف دار العلوم کراچی کی نظامت پر ہی قناعت کرلی اور ناظم آباد

میں اپناایک مکان بنایا جس میں آج کل آباد تھے بہر حال حضرت مولا نا مرحوم ایک نہایت ملنسار' خوش اخلاق اور قابل قدر بزرگ تھے اس ناچیز سے بری محبت وشفقت فرماتے تھے اور اس ضعف و نقابت اورعلالت کے باوجود ناچیز کوایک ماہ میں دوبار ضرور خط کے ذریعے یا دفر ماتے تھا ہے ایک ملتوب گرامی میں تحریر فرمایا کہ ' پرسوں میں کورنگی کے دارالعلوم چلا گیا رات کو واپسی موئى تو گھر پرايك بنڈل ملا كھولا تو دل باغ باغ ہو گيا''سيرت عثانی'' اورمفتی اعظم يا كستان' موصول ہوئیں ماشاء اللہ آپ کا طریقہ تالیف اس قدر خوبصورت ہے کہ دل خوش ہو گیا در حقیقت مفتی اعظم نمبر' البلاغ " پڑھنے کے لئے وقت درکار ہے اور آج کل اتناوقت کیے ماتا ہے اس لئے کہ وہ لائبریری کی سجاوٹ بن جاتا ہے مگر آپ کی کتاب رات کوایک بجے تک تمام پڑھ لی دوسر ہےروز سیرت عثانی ختم کر ڈالی ہرلفظ پر دعا ئیں نکلتی رہیں' ایک اور مکتوب میں فر مایا کہ'آ پ کی نئ مطبوعة تصنیف''ا کابرعلاد یو بند'' دیکھی ہے ماشاءاللہ سمندرکوکوزہ میں سمیٹ لینے کی بخو بی صلاحیت آپ ر کھتے ہیں بڑی ضرورت بھی کہا کابرین کی بڑی بڑی سوانح عمر یوں کو مختصر کیا جائے اور بیکام آپ سے بہتر انجام دینے والا پاکتان میں موجودنہیں ہے مجھ جیسے ناکارہ آ دی کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے جے میں اس نظریے سے قبول کررہا ہوں کہ یقینا اس طرح سے میرے لئے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات ہو گا اللہ تعالیٰ آپ کو تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قلمی خدمات انجام دینے کازیادہ سے زیادہ موقع بخشیں (آمین)

ای مکتوب گرامی میں اپنی علالت کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ'' آج کل ذیا بیطس نے پریشان کررکھا ہے اور بعض احباب امریکہ جانے کا مشورہ دیتے ہیں گر میں نے انکار کر دیا اس لئے کہ میں بہودیوں کے ملک میں جا کر مرنا پیندنہیں کرتا ہوں حق تعالی کے علم میں ہے کہ وَ مَا تَدُدِیْ نَفُسْ بَاحِیِّ اَرْضِ تموت مگرڈ اکٹروں کے نیخے اور تجویز کردہ دواؤں میں ہے کہ وَ مَا تَدُدِیْ نَفُسْ بَاحِیِّ اَرْضِ تموت مگرڈ اکٹروں کے نیخے اور تجویز کردہ دواؤں کے نام نیویارک امریکہ ججوادیے ہیں وہاں غور وخوص ہور ہا ہے فون پر مجھ سے رابطہ قائم ہے دعا کی سخت ضرورت ہے خاص وقت میں میری صحت کے لئے دعا فرما کیں کہ اگرکوئی نیک کام مجھ سے لیناباتی ہے توصحت عاجلہ بخشیں ورنہ اپنے پاس بلالیں آ مین'

یے تھا اپنی صحت وعلالت کے بارے میں حضرت مولانا مرحوم کا اس ناچیز کے نام آخری

کتوبگرای جس کے بعد ناچیز نے جواب لکھا گراچا تک آج روز نامہ امن کراچی پرنظر پڑی تو دل پرایک بجلی س گری که''متاز عالم وین مولا نامتین خطیب رحلت فرما گئے' آپ اس وقت ۲۸ برس کی عمرتھی اور کوئی چھ ماہ سے وہ ذیا بیطس اور سرطان کے مرض میں تھے کہ ۱۵ رہیج الثانی ۲۰۲۱ء مطابق ۱۰ فروری ۱۹۸۲ء بروز بدھ بوقت ساڑھے چھ بجے ضبح ایک مقامی مپیتال میں خالق حقیق سے جالے۔

انالله وانا اليه راجعون.

دارالعلوم کورنگی میں مفتی اعظم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز جنازہ پڑھی اور حضرت علامہ تق صاحب عثانی جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکتان نے نماز جنازہ پڑھائی آپ کی وفات سے پاکتان تحریک پاکتان کے عظیم مجاہد جید عالم دین اور مخلص بزرگ سے محروم ہوگیا۔ اللہ تعالی آپ کو درجات عالیہ فعیب فرمائے اور ہم سب کو صبر وجمیل عطافر مائے۔ آمین آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے آسان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے (تفصیلی حالات 'اکا برعلاء دیو بند' مولفہ احقر بخاری میں دیکھئے)

☆☆☆

# مخدوم العلماء

#### حضرت مولا نامحمه شريف جالندهري عيشة

مخدوم العلمهاء حضرت مولانا الحاج محد شريف جالندهري مُعْتِلَةٌ يا كسّان كےمتاز عالم دين ُ نظیم ترین مدرس بهترین محقق عظیم مدبر نتظم اور عارف کامل تھے۔ آپ ۲ جمادی الثانی ۱۳۳۷ھ کو پیدا ہوئے آ پ ایک علم وفضل کے خان وادہ کے چثم و چراغ تھے آ پ کے والد مکرم حضرت اقدس مولانا خیرمحمد جالندهری قدس سرهٔ بانی مدرسه عربیه خیر المدارس ایک بهت بوے عالم اور بزرگ تھے آپ کے والد ماجد حضرت مولانا خبر محمد جالندھری قدس سرۂ نے اپنی یاد واشت مين آپ ك "مرغوب حليم" "ظهير قانع" "حيرًا شكورًا اور منظور الكل" وغیرہ تاریخی نامتحریر فرمائے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدمکرم کے قائم کردہ بدرسہ خیر المدارس جالندھر میں یائی' قرآن یاک بھی خیرالمدارس ہی میں حفظ کیا پھر پچھ عرصہ رائپور' گوجراں میں فاری کی کتب پڑھیں اس کے بعد درس نظامی کی عربی کتب مشکوۃ شریف تک خيرالمدارس جالندهر ميں تكمل كيس پھرشوال المكرّ م ١٠ ١٣ ه ميں مركز علوم اسلاميه دارالعلوم ديو بندتشریف لے گئے اور ۲۱ ۱۳ همیں دورہ حدیث شریف کی تمام کتب پڑھ کرسندالفراغ حاصل کی دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ میں شخ الاسلام حضرت مولانا سیدحسین احمد مد کی 'شخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاثيٌ 'شِيخ الا دب مولا نا اعز ازعلی امرو بيٌ حضرت مولا نا محمد ابرا ہيم بلياويٌ اورمفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب دیوبندیٌ جیسے اکابر شامل تھے۔ آپ کا روحانی سلسلہ بھی حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرۂ سے منسلک ہے اور آپ نے ا بنی اصلاح وتربیت کاتعلق اینے والد مکرم حفزت مولا نا خیر محمد جالند هری قدس سرۂ کے ایماءاور اجازت سے حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ ارشد تھیم الاسلام حضرت مولانا قاری محدطیب صاحب قاسمی میسید مهتم دارالعلوم دیو بندے قائم فرمایا وصال سے دوسال قبل خود حفرت مولانا خیر محمد صاحب رحمة الله علیه نے بھی آپ کودست بدست کی سعادت عظمیٰ سے مشرف فرمایا پھران کے وصال کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میسند نے آپ کو

اجازت بیعت وتلقین بھی عطافر مادی آپ آخر وقت تک حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے مسلک ومشرب پرقائم رہےاور حضرت حکیم الامت رُواللہؓ کی قائم کر دہ مجلس صیب اند السمسسلسمیہ ن یا کتان کی مجلس شوری کے رکن اعلیٰ رہے۔

آپ کا تدریس تجربه چالیس برس کے قریب ہاور فراغت تعلیم سے ہی درس و تدریس اور تبلیغ واصلاح میں مصروف رہے ہزاروں افراد کو اپنے فیض علمی وروحانی سے مستفید کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس مولا نا خیر محمد صاحبؓ کی حیات ہی میں آپ کو مدرسہ خیر المدارس ملتان کا نائب مہتم بنا دیا گیا تھا اور حضرتؓ کے وصال سے سات آٹھ برس پہلے سے ہی خیر المدارس کا اہتمام حضرتؓ کی زیر نگرانی آپ ہی انجام دیتے تھے پھر حضرتؓ کے وصال کے بعد ۱۳۹۰ ہو میں مدرسہ خیر المدارس جیسے ظیم ترین دینی وعلمی مرکز کے اہتمام کی مکمل ذمہ داری آپ ہی پر آپڑی اور آپ آخر دم تک احس طریقے سے بیخد مات انجام ویتے رہے آپ کے دوراہتمام میں مدرسہ نے جو تعلیمی وقعیری ترقی کی اس کا اندازہ خطیب پاکتان حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نوراللہ مرقدہ کے اس ارشادگرامی سے لگایا جا سکتان حضرت مولانا

"مولانا محمد شریف جالندهری مُرانیه مهتم مدرسه خیر المدارس اور مولانا محمد شریف کشمیری مُرانیه شخ الحدیث مدرسه هذا کے نظم وانصرام اور تدریی جدو جهد بلکه اساتذه وعمله کے کامول کو دکھ کر الیامحسوں ہوا کہ جیسے حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد مدرسہ کی ترقی میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا مدرسہ خیر المدارس بالکل اسی نہج پر چل رہا ہے جس پر حضرت بانی خیر المدارس نے فرمایا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حضرت بانی رحمة الله علیه کا ہی روحانی فیض ہے کہ مدرسہ کی تعلیم اورانظام میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا"

علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمطیب بیشته مهتم دارالعلوم دیوبندفرماتے تھے که:
"مولانا محمد شریف صاحب خلف الرشید حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندهری بیشته
کی سیادت میں بھی مدرسه بدستور ترقی پذیر ہے اور حضرت بانی مدرسه کی وفات کے
بعد بھی یامی کارخاندای آب و تاب سے قائم ہے تن تعالی اس صدقه جاری کو بمیشه
قائم ودائم رکھے۔" آمین

بهرحال حفرت مولانا محد شريف صاحب رحمة الله عليه كے زمانه استمام ميں خير المدارس

نے خوب ترقی کی ہے متعدد کمروں کا اضافہ ہوا اور تدریسی ترقی بھی ای طرح قائم رہی' ہمیشہ دینی جلسے اور روحانی مجانس قائم ہوتی رہیں۔ جامع متجد خیر المدارس میں خطبہ جمعہ آپ خو دبیان فر ماتے رہے بلکہ بیضدمت حضرت خیر محمصاحب کی حیات طیبہ کے آخری دور بی ہے آپ کے سپر در ہی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وعظ ونسیحت بڑے سادہ انداز سے ہوتے چلے جاتے تھے اس کے ساتھ علمی دلائل بھی ہوتے تھے مگر بہت جامع اور سلیس ہوتے تھے غرضیکہ آپ نے جہاں اپنے والد ماجد کے لگائے ہوئے بودے خیر المدارس کی آبیاری کی وہاں حضرت کے اصلاح وتربیت کی جانشین کاحق بھی بوری طرح ادا فرماتے رہے اور حضرت کی حیات طیبہ کی طرح آپ کے زمانه میں بھی آپ کی زیر تگرانی حضرت تھیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سر فی کے مواعظ وملفوظات پڑھا کر سننے اورمجلس روحانی قائم کرنے کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہا۔ خدا کرے اب بھی ہمیشہ قائم رہے۔آپنہایت سادہ مزاج 'ملنسار'خوش اخلاق'ا کابر کے قدر دان اور سلف صالحین کی یاد گار تھے ہمیشہ صاف تھرالباس زیب تن فرماتے اور ہر ملنے والے سے بری خندہ پیشانی ہے بیش آتے تھے' ساری زندگی درس و تدریس' تبلیغ وارشاد اور اصلاح وتربیت میں مصروف رہے ملک بھر کے دینی جلسوں اور اجتاعات میں شرکت فرماتے تقے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع دیوبندی محضرت مولا ناظفر احمه عثاثی ٔ اور حضرت مولا نا احتشام الحق تقانوی م جیے اکابرے اینے والد مکرم کی طرح بڑی محبت وانس رکھتے تھے۔ اور ہمیشہ ہرمعاملات میں انہی حفرات اکابرے مشورہ لیتے رہے اور انہی کے ساتھ مسلک رہے اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشال رہےاور قید و بند کی مشکلات بھی برداشت کیس اور آخر دم تک کلم حق بلند کرتے رہے گئی بارج کی سعادت نصیب ہوئی' اب بھی جج کی سعادت حاصل کرنے مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہتھے کہ کہ تمبر ۱۹۸۱ء مطابق ۷ ذی قعدہ ۱۴۰۱ھ بروز سوموار عصر کی نماز کے لئے حرم یاک میں تشریف لے گئے تواجا تک دل کا دورہ پڑااور واصل بحق ہو گئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

کسی قابل رشک موت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے پاک گھر میں نماز کے لئے جاتے ہوئے خالق حقیق سے جا ملے۔موت ہوتو الی ہو گر پھر بھی ہمارے لئے ایک عظیم صدمہ ہے اللہ ہمیں صبر جمیل عطافر مائیں اور ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائیں۔ آمین

#### عارف بالله

## حضرت مولا نامفتي محمر خليل صاحب بيشاته

گذشتہ چند برسوں کے دوران بہت عظیم المرتب شخصیتیں اٹھ گئی ہیں چندہی سال قبل شخ الاسلام حفرت مولانا ظفر احمد عثانی بیشید مفتی اعظم پاکتان حفرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی بیشید شخ الحد ثین حفرت محمدادر لیں کا ندھلوی بیشید اور خدوم العلماء حفرت مولانا اطهر علی صاحب سلمٹی بیشید جیسی عظیم ہتیاں اس دار فانی سے رخصت ہوگئیں ان کے بعد چنداور تاریخ ساز شخصیات محدث العصر حفرت مولانا محمد بوسف بنوری بیشید خطیب الامت حفرت مولانا احتشام الحق تھانوی بیشید فخر العلماء حفرت مولانا محمد احمد تھانوی بیشید اور مفکر اسلام حفرت مولانا احتشام الحق تھانوی بیشید اور مفکر اسلام حضرت مولانا احتشام الحق محمدوصا حب بیشید علم آخرت کی طرف تشریف لے گئے بعدازاں چندی معبینوں کے دوران حفرت مولانا محمد شریف جالندھری بیشید اور حضرت مولانا محمد شین خطیب بیشید رصلت فرما گئے ابھی تک ان سب حفزات اکابر کی جدائی کے زخم تازہ تھے کہ ہمارے مہربان و معشق بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد شیل صاحب بانی و مہتم مدرسہ اشرف العلوم مشفق بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد شیل صاحب بانی و مہتم مدرسہ اشرف العلوم مشفق بزرگ عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد شیل صاحب بانی و مہتم مدرسہ اشرف العلوم النا اللہ و آنا اللہ و رائا الہ و کھوں اللہ و آنا اللہ و رائا و کھوں ۔

آ پایک جید عالم دین فقیہ و محدث اور عارف کامل تھے آپ کا تعلق ایک دینی وعلمی فائدان سے ہاور آپ کے فائدان کے اکثر افراد قر آن مجید کے حافظ مشہور تھے آپ کے والد محترم حُفرت حافظ محمد صاحب مُؤسدُ اپنا علاقہ کی محبد میں امامت کے ساتھ قر آن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے جن سے بہت سے لوگ فیض یاب ہوئے آپ ۱۹۳۳ ھرطابق ۱۹۱۱ء میں اپنے گاؤں موضع او پی تخصیل بھلوال ضلع سر گودھا میں بیدا ہوئے ہوش سنجالتے ہی اپنے میں اپنے گاؤں موضع او پی تخصیل بھلوال ضلع سر گودھا میں بیدا ہوئے ہوش سنجالتے ہی اپنے والد ہزرگوار سے قر آن مجید پڑھنا شروع کر دیا اور بہت چھوٹی عمر ہی میں نہایت پختہ کار حافظ میں گھر

حفظ قرآن کے بعد آپ نے اپنے گاؤں کے قریب چک نمبر ۱۹ شالی میں مولانا شاہ محمد صاحب ہے۔ فاری کتب پڑھیں اس کے بعد مرولہ والاضلع سرگودھا میں مولانا خدا بخش صاحب ہے قاضی مبارک اور ہدایہ آخرین تک کتب پڑھیں پھر بھلوال میں مولانا عمر اشرف ہزاروگ سے مشکلو قشریف اور دیوان منبق وغیرہ کتب پڑھ کر جمادی الاول ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹۳۸ء میں دورہ حدیث میں مرکز علوم اسلامید دارالعلوم دیو بند داخلہ لیا اور شوال ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۳۹ء میں دورہ حدیث کی تمام کتب پڑھ کر سند فراغ حاصل کی ۔ جن اسا تذہ سے آپ نے دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث کی ان میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفی محمرت مولانا مفتی محمد شفیع بلیاوی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مح

بعد فراغت تعلیم آپ نے واپس وطن آ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا پھر با قاعدہ مدرسہ عزیز بی بھیرہ ضلع سر گودھا میں مدرس مقرر ہوئے اور تقریباً دوسال مختلف علوم کی تعلیم دیتے رہے اس کے بعد مولا نامحمہ چراغ صاحب کی دعوت پر مدرسہ عربیہ بیرون خیالی درواز ہمبحد آ رائیاں گوجرا نولہ میں تدریبی خد مات انجام دینے گئے اورتقریبا آٹھ نوسال تک تعلیمی و تدریمی خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد ۱۹۵۱ء میں حج بیت اللہ شریف کے لئے تشریف لے گئے اورمئی ۱۹۵۲ء میں مخدوم الامت حضرت اقدس مولا نامفتی محمد حسن امرتسری ؓ بانی جامعه اشر فیه لا ہور کی سریرتی اور حکم پرمسجد شیخاں اندرون شیخو پورہ دروازہ گوجرانوالہ میں ایک دینی مدرسدا شرف العلوم کی بنیا در کھی مدر سے کا بینا م بھی حضرت اقدس مولا نامفتی محمد حسن صالحب نور الله مرقده کا تجویز فرموده ہے پھر ۱۹۵۳ء میں محلّه باغبانپوره حافظ آباد روڈ گوجرنواله برچار کنال اراضی خرید کر مدرسه کی ایک عظیم الشان عمارت تغییر کرائی مدرسه میں ہوشم کی سہولیات کا انظام کیا گیا آج الحمد مللہ مدرسہ میں تمام امور کامیابی کے ساتھ روبہ ترقی سرانجام دیئے جارہے ہیں اور مدرسہ اکابر دیو بند کے مسلک ومشرب کے مطابق تعلیمی خد مات میں مصروف ہے مدرسہ جہاں تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے وہاں مدرسہ کے طلباء میں اصلاح باطن کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے اور الحمد للدی علمیت وروحانیت کا ایک عظیم مرکز

ہے جو حفرت مفتی محمد خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے اور حفرت مفتی صاحب مرحوم کا بیظیم صدقہ جاریہ و عسن جاری و ماری کو ساری کو ساری کھیں گے۔ ساری رکھیں گے۔

حضرت مولانا مفتي محمر خليل صاحب نور الله مرقدهٔ حضرت اقدس مولا نا مفتي محمد حسن صاحب امرتسری رحمة الله عليه كے جليل القدر خلفاء ميں سے تھے غالبًا ١٩٥١ء يا ١٩٥٢ء ميں حضرت اقدس قبله مفتى صاحب عليه الرحمة نے آپ كوت و كلا على الله بيعت وتلقين كى اجازت مرحمت فر مائی تھی اس کے بعد آپ نے مدرسہا شرف العلوم کی نگرانی اورتعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تربیت باطن کا سلسلہ بھی شروع فر ما دیا تھا اور جلد ہی مدرسہ اشرف العلوم علوم شرعيدك ساته ساته اصلاح باطن اوراف اصه نسبت مع الله كي آماج كاه بن كياجها س ہزاروں تشنگان علم ومعرفت سیراب و شاداب ہوئے ہیں اس کے علاوہ عمر بھر آ پے تبلیغی اور اصلاحي خد مات ميںمصروف رہے اور ملک و پيرون ملک ديني وتبليغي خد مات انجام ديں' کوئٹو' بلوچستان کراچی کا ہور' ملتان اور دیگر مختلف مقامات آپ کے تبلیغی واصلاحی مراکز تھے خصوصا جامعه اشر فیدلا ہور' جامعہ خیر المدارس ملتان اور دوسرے دین مداریں کے اجتماعات میں تشریف لے جاتے اورا پنے مواعظ حسنہ اور مجالس روحانیہ کے ذریعے علمی واصلاحی رنگ میں مشا قان کے قلوب کوانوار و برکات ہے منور فرمائے' آپ کا انداز تقریم نہایت سادہ ہوتا تھا اکثر مضامین اورموضوعات تقاربرتز كبعس اصلاح بإطن اوراللدتعالي اوراس كے حبیب صلی الله علیه وسلم كی محبت سے لبریز ؛ جنت کی نعمتوں کے شوق دلانے اور جہنم کے عذاب سے خوف دلانے پر مشمل ہوتے تصے غرض میر کہ آپ اس وقت بڑے جید عالمٰ مفتی اور شیخ کامل تھے'ا تباع سنت کامجسم پیکر تھے نہایت متواضع منگسرالمز اج اورخوش اخلاق بزرگ تھے ہزاروں افراد آپ کے فیض علمی وروحانی ہے منتفیض ہوئے اور کئی خوش نصیبوں کو آپ نے خلعت خلافت سے نواز ااور ہزاروں کی اصلاح فر مائی ۔گزشتہ ماہ اپریل ہی میں مدرسہ خیرالمدارس ملتان کے سالا نہ جلسہ پر حضرت علیہالرحمہ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ اسی طرح بڑی محبت وشفقت سے بندہ ناچیز کے لئے دعا فرماتے رہے مگر کیا خبرتھی کہ حضرت سے بدآ خری ملاقات ہو گی اور یہی آخری

زیارت ہوگی۔اپریل کے وسط ہی میں آپ عمرہ اداکر نے کے لئے مع اہلیہ کے مکہ کمر مہتشریف لے گئے جہاں وہ اپنے خالق حقیق سے جاسلے۔ سجان اللہ قربان جاسے اس عاشق وصادت کی موت پر جو قابل صدر شک ہے پھر جست المع علی میں تدفین کتی عظیم سعادت ہے تی تعالی اپنے اس عاشق صادق اور بندہ مومن پر اپنی کروڑ ہا رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صاحبز ادگان جناب مولا نامحر فعیم صاحب حال مہتم و ناظم مدرسہ اشرف العلوم مولا نا قاری معین الدین صاحب مولوی حافظ قاری فخر الدین صاحب اور مولوی حافظ طبیر الدین صاحب کو صبر جیل عطافر مائے اور ان کو حضرت مرحوم کا صحیح علمی وروحانی وارث بنائے۔ آ مین۔

آسان تیری کی پر شبنم افشانی کرے۔

آسان تیری کی کہ پر شبنم افشانی کرے۔

#### فاضل اجل

#### حضرت مولا نامحمر احمر تفانوي وخاللة

فخر العلماء حضرت مولانا محمد احمد تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک علمی خاندان سے ہاور سلسلہ نسب خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق رفات ہے جا ملتا ہے آپ کا آبائی وطن یو پی کا مردم خیز خطہ قصبہ تھا نہ ہون ضلع مظفر گر ہے والد ماجد مولانا حافظ سعید احمد تھا نوی بھی ہوت کے فظ امیر احمہ تھا نوی بھی گڑھ اور راجو پورضلع تھا نوی بھی گڑھ اور راجو پورضلع سہار نپور میں رہا پھر متعقل طور پر اپنے آبائی وطن تھا نہ ہون آ گئے مولانا محمد احمد تھا نوگ کی ولادت باسعادت اسمالا ھیں ان کے نہال راجو پورضلع سہار نپور میں ہوئی جو دیو بند سے چھ میل مشرقی جانب واقع ہے آپ کا اصل نام محمد احمد اور تاریخی نام شاغل تھا ولادت کے ایک مل مراب بعد بی آپ کے والدصاحب کا انقال ہو گیا اور والدہ صاحب اور آپ کے برادرا کبر حضرت مولانا مفتی جیل احمد تھا نوی بھی ہے آپ کا اصل نام محمد احمد اور تاریخی نام شاغل تھا ولادت کے ایک مولانا مفتی جیل احمد تھا نوی بھی ہے تے کا انتقال ہو گیا اور والدہ صاحب اور آپ کے برادرا کبر حضرت مولانا مفتی جیل احمد تھا نوی بھی ہے تے گئے تے گئے تربیت کی۔

ہوش سنجا لنے کے بعد عکیم الامت حفرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرۂ کی خدمت میں خانقاہ المدادیہ کے مدرسداشر فیہ تھانہ بھون میں آپ کو داخل کر دیا گیا پھر ابتدائی تعلیم کے بعد مدرسہ مظا ہرالعلوم سہار نپور میں داخل ہوئے جہاں حفظ قرآن سمیت تمام علوم دیدیہ تغییر وحدیث فقہ وکلام' منطق وفل فہ اور دیگر مروجہ دینی علوم کی تحیل کی اور ۱۳۵۲ ھے کو سند فراغ حاصل کی' آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالرحن کاملچ ری حضرت مولانا حافظ عبداللطیف صاحب محضرت مولانا اسد الله صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا اسد الله صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکر یا کا ندھلوی صاحب قابل ذکر میں۔ فراغت تعلیم کے بعد کئی برس تک اساتذہ کی تکرانی میں مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں ہی تدر کی خدمات انجام دیتے رہے پھر اپنے براور بزرگ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب بھر شیخ کے ایماء پر چونڈہ ضلع سیالکوٹ کے ایک عربی مدرسہ میں مدرس ہوکر گئے اس کے صاحب بید جامع العلوم کا نپور میں جہاں تکیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرۂ صدر مدرس رہ حکومات انجام استاذ حدیث کی حیث صاحب بید جامع العلوم کا نپور میں جہاں تھیم الامت حضرت تھا نوی قدس سرۂ صدر مدرس رہ حکومات انجام استاذ حدیث کی حیث میں مدر کی حدر الله میں حضرت تھا نوی قدس سرۂ صدر مدرس رہ حکومات انجام استاذ حدیث کی حدیث کی حدر الله کی حدر الله کی حداث انجام استاذ حدیث کی حیث کی حدیث کی حداث انجام استاذ حدیث کی حدیث کی حداث انجام استاذ حدیث کی حداث کی حداث انجام استاذ حدیث کی حداث کی حداث انجام استاذ حدیث کی حداث کی حداث انجام

دیے رہے اس کے ساتھ ساتھ محلّہ کی معجد میں درس قر آن کا سلسلہ بھی جاری فر مایا۔ جس سے ہزاروں افراد ستفیض ہوئے۔ جامع العلوم کانپور کی مدری کے دوران حضرت حکیم الامت تھانو گ سے روحانی تعلق قائم کیا جو ان کے وصال تک جاری رہا' اس تعلق کے دوران حضرت حکیم الامت قدس سرۂ نے آپ کے بڑے بھائی حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھانوی سے فر مایا کہ ۔ ''ہم تو محمد احمر کو جینالممین مولوی سمجھتے تھے بیتو مولا ناؤں کے بھی مولا نا نکلے۔''

ہم و تدا تدو سین مونوی تھے تھے بیو سولانا وں ہے ہی مولانا تھے۔ ای طرح مرض الموت میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب ؓ سے فرمایا کہ: '' میں مولوی محمد احمد سلمہ کوا جازت دے دیتا مگرا بھی اس کی عمر کم ہے۔''

حضرت حکیم الامت کے ان ارشادات سے آپ کاعلمی و روحانی مقام ظاہر ہوتا ہے حفرت حکیم الامت قدس سرہ کی وفات کے بعد حفرت مولا نامفتی محمد حسن امرتسری حضرت مولا نا ظفر احمد عثالي اور حضرت مفتى محمر شفيع ديو بندي ت تعلق ربا اور آخر وقت تك ان بزرگوں ہے فیض حاصل کرتے رہے آ پ کا سیاسی مسلک بھی شخ الاسلام علامہ شبیراحمدعثا کئی' مولا نا ظفر احد عثاثی اور مفتی محد شفیع صاحب بیشائے کے موافق تھا اور جب علامہ عثاثی نے تحریک یا کستان کے حامی علاء کی ایک تنظیم مرکزی جمعیت علاء اسلام کے نام سے تشکیل دی تو آ یہ بھی اس میں با قاعدہ شامل ہوئے اور جمعیت علاء اسلام کانپور کے صدر کی حیثیت سے کانپور کے علاقہ میں یا کتان کے حق میں راہ ہموار کرتے رہے اور بڑھ چڑھ کرتھیریا کتان میں حصہ لیا وقیام یا کتان کے بعد صوبہ سندھ کے ضلع سکھر میں آباد ہو گئے اوّل اوّل تجارتی مشغلہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آب كول مين دين اسلام كي خدمت كاشوق ولوله بيداكيا اور تنو كلًا على الله ايخ مكان کے بیرونی حصہ میں ایک دوطالب علموں کو لے کریڑ ھانے بیٹھ گئے اور پھرلوگوں کو توجہ دلائی اور مدرسہ کے لئے ایک مخضرسا مکان خریدلیا۔اس کے بعد زنانہ مدرسہ کے لئے ایک کھلا مکان خریدا پھرالندتعالیٰ کی امداد سے ایک قطعہ زمین ایک مرکزی مدرسہ کے لئے خرید کر'' مدرسہ اشر فیہ کھم'' کے نام سے قائم کیا جوآج سندھ میں ایک متاز دینی درسگاہ کہلاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک جامع معجد کیلئے زمین خریدی اس وقت سکھر شہر میں کوئی وسیع جامع معجد نتھی آپ نے بڑی محنت سے جامع مسجد تیار کرائی اورا کابرین دیو بند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے درس و تدریس اور تبليغ واشاعت مين مصروف رب- اس سلسله مين مدارس عربيه كا جائزه ليت موع مولانا الله وساياصا حب مبلغ مجلس تحفظ تم نبوت يا كستان "مدرسه اشرفيه كهر" كم متعلق لكهت بين كه

"درسهاشر في مكهر ١٣٥ ه مطابق ١٩٥٥ عين قائم كياكيا كيم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب قاسی میشد مهتم دارالعلوم دیو بند نے اس مدرسه کی بنیاد رکھی اور حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؓ کے نام پراس کا نام مدرسہ جامعداشر فیہ تجویز کیا گیا' مدرسہ کے بانی حضرت مولا نامحمد احمد تھا نویؓ جو گزشتہ سے پیوستہ سال اللہ رب العزت کو بیارے ہو گئے ہیں۔حضرت ملیم الامت تھانوی رحمة الله علید کے نیاز مندول میں شار ہونے کے علاوہ آ ی ہے عزیز داری بھی تھی مولانا محد احد تھا نوی ؓ نے اپنے خلوص سے مدرسہ کو چلانے کے لئے اپنی تمام توانا ئیاں صرف کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے اینے فضل وکرم سے تھھر میں اس علمی درسگاہ کوعوام وخواص کے لئے مرجع بنا دیا۔ آج اس مدرسہ کو قائم ہوئے ۲۲ سال کا عرصہ کوئی زیادہ مدت نہیں گر اس مخضر عرصہ میں مدرسہ کے شب وروز کا جائز ہلیا جائے تو جیزت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس ادارہ کو ہرتھم کی ترقی ہے سرفراز فرمایا ہے بحدہ تعالی اس ادارہ کی جامع معجد کتب خانداور چھوٹے بوے ہیں كمرول برمشتمل عمارت اورستاكيس المحائيس افراد كاعمله مدرسه كي روز افزول ترقى كابين ثبوت ہے بجمدہ تعالیٰ اس مدرسہ سے عرصہ ۲۷ سال میں بینکڑوں علماء کرام فارغ انتھیل ہو کیے ہیں جس میں سندھ بلوچستان اور پنجاب کے علاوہ بیرون ملک کے حضرات بھی شامل ہیں مدرسہ سے حفاظ وقراء اور شعبہ تعلیم نسواں سے فارغ ہونے والوں کی تعداد بھی کئی سو ہے ٔ مدرسہ کے زیر اہتمام دارالا فتاء یوم تاسیس سے قائم ہے اور اس مدرسہ سے جاري مونے والے فتوى جات پورے سندھ ميں اتھار أي سمجھ جاتے ہيں اس دارالا فياء کے صدر مفتی حضرت مولا نامفتی عبد الحکیم صاحب مجالت ہیں جو دار العلوم دیو بند کے فاصل متقی اور بزرگ عالم دین ہیں۔اب تک مدرسہ سے جاری ہونے والے فتوؤں کی تعداد پچاس ہزار سے زائد ہے مدرسہ مذاکے زیراہتمام شعبہ نشرواشاعت بھی قائم ہے یہاں ے گاہے بگاہے تبلیغی رسائل' اشتہارات' مسائل قربانی' عیدالفطر وغیرہ رسائل شائع

ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح مدرسہ کا شعبہ نشر واشاعت ملک عزیز کی خدمت کرتا رہتا ہے مدرسہ کے نظام کو چلانے کے لئے علاء کرام وشہریان پرمشمل ایک مجلس شور کی قائم ےاور مدرسہ کے موجودہ مہتم مولا تا محمد اسعد تھا نوی ہیں جو بانی مدرسہ مولا تا محمد احمد تھا نوگ کے برے صاحر ادے ہیں اور جنہیں اللہ تعالی نے دینی و دینوی تعلیم سے سر فراز فرمایا ہے۔مولانا محد اسعد صاحب کی باغ و بہار شخصیت سے مدرسہ کی رونق قائم اور تمام عملہ خوش وخرم اینے اپنے کام میں لگا ہوا ہے مدرسہ کے ناظم جناب مولانا محمد امجد تھانوی صاحب بیں جومولا نامحراحرصاحب مرحوم کے جھوٹے صاحبزادے بین انتہائی پروقار اوردین ودیندی تعلیم کے فاضل ہیں بہت بنس کھواور بااخلاق ہیں بہر حال مدرسداشرفید محمر ہمارے ملک کے ان مدارس عربیش سے بے جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے اللہ تعالى است اقيامت قائم ودائم ركه "آمن (فت روزلولاك فيمل آبادام كي ١٩٨١ء) الغرض حفرت مولا نامحد احمر تعانوي مرحوم كى ديني وعلى خدمات نا قابل فراموش بين اور صوبه سندھ کے حلقوں میں دبی اشاعت کے فروغ میں آپ کابہت بڑا حصہ ہے آپ نے ایک طرف دین تعلیم کے رواج اور مدرسے کی ترتی کے لئے انتقا محنت کی دوسری طرف عوام میں دین روح بیدار کرنے کے لئے وعظ ونفیحت کا سلسلہ بھی جاری رکھا خود بھی بہت بڑے واعظ مقرر اور مصلح تقےاس کے علاوہ بار ہا مکمر کے علاقہ میں تبلیغ واصلاحی جلے بھی کرائے جن کی بدولت اہل شهر كوحفزت مولانا ظغر احمد عثاقٌ \* حفرت مولانا مفتى محرشفيع ديو بنديٌ حفزت مولانا خيرمحمه بالندهري مينية عفرت مولانا محد ادريس كاندهلوي عفرت مولانا سيدمحد يوسف بنوري ادر حضرت مولا نا احتثام الحق تعانوی جیسے اکابرعلاء بزرگوں کی زیارت و صحبت کے مواقع میسر آئے اورشهر مل ایک عام دین فضاییدا جوئی اور لا کھول افراد کی اصلاح کا ذریعہ ہوئے۔ آب ایک جید عالم دین بھی تھے اور عارف کال بھی تھے نہایت متواضع منگسر المر اج مخدہ جبیں اور سبک روح تے نہایت وجید باوقار اور فعال شخصیت کے مالک تھے الل شمرآ ب کی خوش اخلاقی اور خوش خصالی کیماعث آپ کے شیدائی تھے۔ تھمرشہر میں کوئی دین کام آپ کے بغیر نہیں ہوتا تھا آپ دن رات مدرسہ کے کاموں اور خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔علمی ودینی مصروفیتوں کے

باوجود فعال ساتی کارکن بھی تنے اور مہمان نوازی ُغریب پروری اور خدمت میں اپنی نظیر آپ تنے بہت سے مسائل وخطوط کے جوابات خود اپ قلم سے لکھتے تنے اور بہت سے دین رسائل نماز روزہ جے از کو ہ وغیرہ کے بارے میں لاکھوں کی تعداد لکھ کرتقسیم کے غرض سے کہ آپ ایک سے عاشق رسول اور تمیع سنت منے ادا ادا سے ذہانت متر شح ہوتی تھی۔ اور قرآنی آیات سے التخراج تواريخ من يكمّائ وتت تع عضرت مولانا ظغر احمد عمّالي مفتى محمد شفيع صاحب اور مولا نامحرادرلس كاندهلوي جيسا كابركي بهت بي عمده تواريخ وفات نكاليس جوبهت مقبول موئين خوش اخلاقی اورخوش خصالی کے ساتھ ساتھ تن کے اظہار میں بیڑے جری تھے اور اس کے لئے مجمی کسی کوخاطر میں ندلاتے تھے ایک بارایک کلکٹرصاحب نے مہاہرین پر ناٹا کستے تقید کی آب جلسم بس بحيثيت صدر الجمن مهاجرين تشريف لائے تھے۔ آب كو جلال آكيا اور فوراً كمڑے ہوكرمہاجرين كے كارنامے كنوائے اور كلكٹرصاحب كوآ ڑے ہاتھوں ليا بجرے جلسين دونوں طرف سے منکخ کلای ہوئی' قریب تھا کہ نوبت ہاتھا یائی تک پننچ جاتی تگرا کیے صوبائی وزیر نے جوجلسیس موجود تے کلکٹر صاحب کے غلط رویے پر حفزت مولا نامرحوم سے معافی مانگ لی اور یوں معاملہ رفع وگزشت ہوا' کچھ عرصہ بعد ای کلکٹر نے آپ کو کچھ بیش کش کرنی جا عل مگر آپ نے قبول کرنے سے معذرت کردی اور رفقاء کو بتایا کہ بید دراصل رشوت دے کرمیر امنہ بند كرنا جا ہتا تھا تا كه آئندہ فق گوئى كى جرات نەكرسكوں۔

بہر حال اللہ تعالی نے آپ کو بہت مقبول عام فر بایا تھا اور آپ سے بہت سے دئی کام
لئے ہیں آپ نے بیرون ملک اور ملک میں دین تی کی بلغ کافریضرادا کیا اور متعدد دئی مدارس کے
سالانہ جلسوں میں آپ با قاعد گی ہے شرکت فرمایا کرتے تھے بار ہانچ و ذیارت کی سعادت نعیب
ہوئی اور دئی و تبلغی کاموں کے لئے مسلسل اسفار کرتے رہے یہاں تک کہ مسلسل اسفار اور کشرت
دئی مشاغل ہے آپ کی صحت گرتی جلی گئی اور آپ کمزور ہوتے چلے گئے ای دوران کرائی میں
ایک رکشا سے تصادم ہوا جس سے ایک ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی کافی عرصہ تک ہیتال میں ذیر
علاج رہے چرضعف د ماغ کی وجہ ہے آتھوں میں موتیا اتر آیا جس کا آپریش ہوا ، مگر پھر دل
کے دورے شروع ہوگئے اور آخری دورہ چہار شنبہ بحرم الحرام کا سام ہوائی ۲۹ دمبر ۲۹ کا اور

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔

ہزاروں افراد کے علاوہ ممتاز علاء نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور امامت کے فرائض حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عار فی رہنت نے انجام دیئے۔

حضرت مولا نا ظفر احمد عثاثی 'اور حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی بھولپوری کے بہلو میں تدفین ہوئی 'علاءامت اور زعماءملت نے گہرے رنج وغم کا اظہار کیا ' دینی مدارس اور دینی انجمنوں نے قرآن خوانی اورایصال ثواب کا اہتمام کیا۔

علماء کرام نے آپ کوشاندارالفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔حضرت علامہ سیدمحمد یوسف بنوریؓ نے اپنے تعزیج کلمات میں فر مایا کہ

'' حضرت مولانا محد احمد تھانوی مرحوم عالم تھے فاضل تھے مدرسداشر فیہ تکھر کے بانی و مہتم تھے اور مادہ ہائے تاریخی کے استخر اج میں یکتائے وقت تھے حق تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائے ہے''

علامہ محمدتق عنانی فرماتے ہیں کہ 'حضرت مولا نامرحوم خانقاہ اشر فیہ تھانہ بھون کے منتسبین ہیں معروف عالم تھے۔حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی ہوئی کے چھوٹے بھائی تھے جو حکیم الامت تھانوی ہوئی کے جھوٹے بھائی تھے جو حکیم الامت تھانوی ہوئی ہوئی کی اہلیہ محتر مہ کے داماد ہیں انہوں نے سکھر میں مدرسہ اشر فیہ کی بنیاد ڈالی جو اپنے علاقے کی ممتاز ترین دینی درسگاہ ہوادراس خطے میں اس نے علم دین کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں اللہ تعالی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین جناب مولا ناعبد الرشید ارشد لکھتے ہیں کہ:

''انسوس کہ اکابر کے درد وفراق میں آنسو بہانے والی علم وعمل کی محبوب شخصیت بھی واصل بحق ہوگئی۔ آپ کی ذات ستودہ صفات بہت کی علمی وعملی خوبیوں کی حامل تھی حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔''آمین

جناب مولا نامشرف علی تھا نوی اپنے منظوم تاثرات کے آخر میں فرماتے ہیں کہ:

عالم باتی کی جانب دار فانی حیموڑ کر فوت فاضل ہے بنا دو کدر ہاہے اہل حال چل دیئے آخر زبانوں پر کہانی حچھوڑ کر دی صد! ہاتف نے عارف بہرتاریخ وصال ۱۳۹۷ء

#### استاذ القراء

# حضرت مولانا قارى رحيم بخش يانى يتى تيتالله

پاکتان کی معروف دینی درسگاه جامعه خیر المدارس ملتان کے شعبہ تجوید وقرات کے صدر اور جیدعالم دین حضرت مولانا قار کی رحیم بخش پانی پٹی ۱۱٬۲۱ ذی الحجه۲ ۱۴۰ هرمطابق ۲۹٬ ۳۰ستمبر ۱۹۸۲ء کی درمیانی شب کوساڑے دس بجے رحلت فر ماگئے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

۱۲ ذی الحجه مطابق ۳۰ تمبرکوسه پهرتین بجے قلعہ قاسم باغ پرتبلیغی جماعت کےمولا نامحمہ اسلم صاحب کی امامت میں ہزاروں عقیدت مندوں نے مولا نا مرحوم کی نماز جنازہ پڑھی جس میں متاز علاءمولا نا سیدابومعاویہ ابوذ ربخاری مُئِنَّةٌ مولا نا سیدعطاء انحسن بخاری مُئِنَّتُةٌ مولا نا عبدالجيدانورُ مولانا نذيرِ احرُ مولانا محرشريف كثميرى مولانا مفتى عبدالستارُ مولانا عبدالرجيم . نعمانی' مولا نامحمد حنیف جالندھری اور خیر المدارس کے اساتذہ وطلباء بھاری تعداد میں شریک ہوئے بعد میں حضرت مرحوم کو بانی خیر المدارس حضرت مولا نا خیرمحمد جالندھری اور حضرت مولا نا محمعلی جالندھری کی قبروں کے درمیان خیرالمدارس میں سپر د خاک کیا گیا۔حضرت مولا نا رحیم بخش صاحب رحمة الله عليه دارالعلوم ديو بندك نامور فضلاء ميس سے تھے اور اس وقت فن قرات کے امام مانے جاتے تھے آپ کے والد کا نام جو ہدری فتح محمد بن حافظ رحم علی تھا۔ آپ تقریبار جب المرجب ۱۳۴۱ھ کو یانی پت میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم محمد اساعیل یانی بتی کے ز برسابیه حاصل کی اور فارس عربی صرف ونحواور منطق کی تعلیم مولا نا قاری فتح محمد یانی یتی میشید (مقیم حرم شریف) سے حاصل کی بعدازاں عالم اسلام کی عظیم دینی یو نیورشی دارالعلوم دیو بند ميں ٨ ذي قعده ١٣٥٨ هـ ميں داخله ليا جہاں شيخ الاسلام مولا نا سيدحسين احمد مد في مفتى اعظم يا كستان حضرت مولا نا مفتى محمد شفيع صاحبٌ شيخ الحديث مولا نا محمه ادريس كاندهلويٌ علامه محمر ابراہیم بلیاویٌ مولا نا عبدانسیع و یو بندیٌ اورمولا نامفتی ریاض الدین صاحب جیسے ا کابرعلاء

سے نقہ واصول نقہ اور حدیث وتفسیر کی تعلیم حاصل کر کے دورۂ حدیث شریف کی سند شعبان ۱۳۶۲ هیں حاصل کی ۔

قیام پاکستان سے بل آپ مولا تا محمد علی جالندهری کے ایما پر ملتان تشریف لائے اور مجد سراجال حسین آگاہی ملتان میں مدرسہ محمد میر کی بنیاد رکھی پھر خیر المدارس کی نشاۃ ثانیہ کے بعد آپ حضرت مولا تا خیر محمد جالندهری کی علیت و روحانیت اور ہر دلعزیزی کے پیش نظر جامعہ خیر المدارس ملتان سے وابسۃ ہو گئے۔ آپ تاحیات شعبہ تجوید و قرات کے صدر رہے اس دوران آپ نے سینکڑوں قراءاور ہزاروں حفاظ پیدا کئے جونہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں چھلے ہوئے ہیں بلکہ ایران افغانستان برما بنگلہ دلیش ترکی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں خدمت قرآن سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ کی چالیس سالمتدرلی زندگی میں جن نامور تلاندہ نے آپ سے فیض یابی کا شرف حاصل کیا ان میں مولا نا خان محمد صاحب خانقاہ سراجیہ کندیاں شریف مولا نا خاری احترام الحق تھانوی مہتم وارالعلوم الاسلامیہ ٹیڈ والہ یار سندھ۔ مولا تا العلوم ملتان مولا نا قاری احترام الحق تھانوی مہتم وارالعلوم الاسلامیہ ٹیڈ والہ یار سندھ۔ مولا تا قاری محمد جانز قبل ہور۔ مولا تا قاری محمد عبد اللہ میں بیاری ملتان بھیے جانزہ کو میان تا تاری محمد بیار مولا تا قاری محمد بیار المدارس ملتان جسے متازی ملتان بھیے میان علی ہیں۔ منورہ بالمدارس ماتان جسے متازی کیا ہیں۔ منورہ بالمدارس ملتان جسے متازی کیا ہیں ہیں۔ منورہ بالمدارس ماتان جسے متازی کیا ہیں۔ منورہ بالمدارس ماتان جسے متازی کیا ہیں۔ منورہ بالمدارس ماتان جسے متازی کیا ہیں۔

آپاپ وقت کے ولی عارف کامل تھے۔ زہد وتقوی اور تواضع واکساری ہیں سلف صالحین کی یادگار تھے روحانیت ہیں بھی اعلی مقام پر فائز تھے آپ نے ۱۳۱۳ اھ ہیں حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدفئ سے بیعت کی اوران کے انقال کے بعد حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر را بچوری سے بیعت فر مائی بعد از ال شخ الحدیث حضرت مولا نا محمد زکریا کا ندھلوی بیستیہ سے میاوہ بیعت فر مائی اور آ خردم تک ذکر واذکار میں مشغول رہے درس و تدریس کی خدمت کے علاوہ آپ نے فن تجوید و قرات پر متعدد کتا ہیں بھی تالیف فر مائیں جن میں قرات عشرہ پر متعدد رسائل "شرح مقدمه جزریه شرح طیبة النشر و تکمیل الاجر "کے علاوہ بہت کی تصانیف یادگار ہیں۔ آپ نے تح کیک ختم نبوت اور تحریک نظام اسلام میں بھی بھر پور حصہ لیا اور تصانیف یادگار ہیں۔ آپ نے تح کیک ختم نبوت اور تحریک نظام اسلام میں بھی بھر پور حصہ لیا اور

1940ء کی ختم نبوت میں چھ ماہ جیل میں رہے اور بے شار آپ کے شاگردان شہید ہوئے بہر حال آپ کی ساری زندگی درس و تدریس اور بہنے و اشاعت میں گزری اور آپ کی حیات حسن تد بر اور اخلاص و پاکبازی کا مظہرتھی۔ جہاں آپ نے بے شار تلافدہ و تصانیف صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑی و ہاں صالح اولا دبھی چھوڑی آپ کے چارصا جزاد ہے مولا نا قاری عبداللہ قاری عبیداللہ قاری اہل اللہ اور قاری نفر اللہ سب خیر المدارس کے فضلاء میں سے بیں۔ اللہ تعالی حضرت قاری صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور صاحبزادگان اور پیماندگان کو مبرجیل عطافر مائے آمین۔

آسان تیری لحد پر شبنم افثانی کرے سبزہ نورستہ تیرے گھر کی دربانی کرے مدید

### يثنخ الحديث

# حضرت مولا نامحرضياءالحق صاحب مشاللة

آ پ۱۳۲۲ ہجری مطابق ۱۹۰۴ءغرشین شرقی ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔آ پ مولا نا حافظ علاؤالدین علوی کے فرزند ہیں۔

ابتدائی اور درمیانے درجے کی اکثر کتابیں والدصاحب سے پڑھنے کے بعدغورغشتی میں مولا نا قاضی عبدالکریم سے ملاحس میرز اہد امور عامہ پڑھا۔حضرت مولا نا قطب الدین سے ميسذى اقليدس تصريح الافلاك حمد الله قاضي مبارك خيالي تابحث صفات پڑھیں ۔مولا ناعبدالحق ڈھیری سروالے سے میر زاہد ٔ ملاجلال اور قاضی صاحب (موضع کفری والے ) سے شرح وقایہ پڑھا۔ پھر مانسمرہ ہزارہ میں مولا ناحمیدالدین فاصل دیو بند (تلمیذ شخ الهندمولا نامحمودالحن) ـــــ تـلحيص المفتاح ومحتصر المعاني وخيالي بحث صفات سے آخر پڑھی اس کے بعدمولا ناعبداللہ پھوارسے ہری پور ہزارہ میں حسامی اور مسلم البشوت يرهيس مدرسه حياء العلوم راولينذي ميس مولانا عبدالحي بزاروي سے هدايمه اولين مير زاهد قطبيه حاشيه عبدالغفور خلاصه الحساب وسراجي برهيس - پيلال ضلع ميانوالي مين مولانا غلام مجمود فاصل دیو بند سے تفسیر بیضاوی اور ہدایہ آخرین بڑھا' بندیال میں مولانا یار محمہ سے اصول الشاشي اورشرح چنميني تمام پڙهيس \_ پھر دارالعلوم ديو بند ميں داخله ليا اورتفسير جلالين اور توضیح وتلویح مولا نامحد رسول خاں ہزاروی ہے مشکلوۃ مولانا نبییے صن ہے صدرا منٹس بازغہ مولا نا محمد ابراہیم بلیاوی سے نخبۃ الفکر مولا نا مرتضی حسن جاند پوری سے پڑھیں۔ا گلے سال ۱۳۴۹ جری میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی سے بخاری شریف و تر مذی شریف مولانا محدرسول خان ہزاردی ہے مسلم شریف مولانا میاں اصغرحسین سے ابوداؤ دشریف مولانا محمد ابراہیم بلیادی سے نسائی شریف مولانا مرتضی حسن سے طحادی شریف مولانامفتی محمد شفیع سے موطا امام ما لک اورمولا نااعز ازعکی شخ الا دب ہے شائل تر مذی پڑھے کر فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد مطلع العلوم سورت مدرستفصیلیہ دہلی قصبہ محدی جھنگ جا معداشر فیدلا ہور '

جامع مدنیہ لا ہور' قاسم العلوم ملتان' دارالعلوم عثانیہ راولپنڈی' مدرسہ اشر فیہ سکھر سندھ میں اعلیٰ تدریسی خدمات انجام دیں۔ اکثر مدارس میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث رہے بعد میں دارالعلوم عثانیہ ۸۵رسول یا رک لا ہور کے ہتم اور صدر مدرس رہے۔

تصانیف میں اکثر کا بول پرآپ نے حواثی لکھے ہیں۔ ان میں انتحاب الجرح والتعدیل' احتصار الاجوبة الفاضله' کلمة الحق' نتائج الاعمال' نظام شرعی' اعمال السنة' القول الوجیز فی تحقیق الجعل المرکب والبسیط' التحکیك فی مبحث التشکیك' القول الضابطی الوجود الرابطی' اساس المیراث اور مسلم شریف کی شرح "مفهم تعلیق صحیح مسلم" یہ حاشیہ \* ۱۲۶۰ جری میں کتاب الطهارة تک کمل ہو چکا ہے۔ نتائج الاعمال' اصلاح الرسوم' اربعین فی احادیث سیدالمرسلین رسالہ اعمال شہور السنة طبع ہو کیے ہیں۔

دیگرحواثی میں آپ نے جدت بیا ختیار کی ہے کہ دیگر شارعین کی شروح سے تعرض نہیں کیا جہاں انہوں نے کوئی شرح نہیں کی اور اب اس کی ضرورت تھی تو وہ آپ نے کر دی۔ ان میں آپ کا نداز بعینہ مشکلو ق کی شرح میں شخ الحدیث مولا نانصیرالدین غور غشتو ی کا ساہے۔

ای مسلم ترک کر تری کست بین هذا تصانیفی الی الان و اسال الله الکریم سوال الضارع الخاشع متوسلا بنبیه الشافع ان یجعل جمیع تصانیفی خالصة لوجه الکریم و یجعلها ذریعة لفوزی بالنعیم و ان یجنب من الخطا و الزلل اقدامی و من السهو و الخلل اقلامی و بنا خلقتنا مجانا و رزقتنا مجانا فاغفر لنا مجانا بحرمة النبی خاتم النبین مانسه و اله و اصحابه اجمعین برحمتك فاغفر لنا مجانا بحرمة النبی خاتم النبین مانسه و اله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین آپایک جیرعالم عظیم محدث محقق اورعارف تھے ساری عمروری مدیث اور تبلیخ و اشاعت میں گزاری اور بالاً فرآپ کا کمی ۱۹۸۷ء کو وصال ہوا۔ اور اپنی گاؤں نور یورا تک میں فن کے گے۔ •

حق تعالی حضرت مولا نامرحوم کے درجات بلندفر ماکیں۔ آبین

سوانی تذکرہ کاموادصا حب تذکرہ ہےان کی زندگی میں لیا گیا تھا۔ جوان کے دصال کے بعداس کتاب
کی زینت بنا ہے۔ (مولف)

## محقق اسلام

# حضرت مولا ناسيدنورالحسن بخاري وشاللة

حضرت مولا نا سيدنور الحن بخاريٌ كا اصل وطن دا جل تخصيل جام پورضلع ذيره غاز بخان ہے آپ اس علاقہ کے سید گھرانے میں سید شاہ محمد صاحب کے گھر ۱۰ جنوری ۱۹۱۱ء میں پیدا ہوئے' انگریزی اور اردو تعلیم حاصل کر کے سکول ماسٹر مقرر ہوئے' ۱۹۲۸ء میں لا ہور میں ایک جلسه مين امام العصر حفزت علامه محمد انورشاه كشميري مُنطقة · شيخ الاسلام حضرت علامه شبير احمد عثاني اورشيخ الاسلام حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدنى رحمته الله عليهم سي شرف ملا قات نصيب موا ـ اور بزرگول سے تعلقات کی ابتداء ہوئی پھر پیتعلق اس قدر توی ہوا کہ تھیم الاسلام حضرت مولانا قارى محمرطيب قاسيٌ مهتمم دارالعلوم ديوبنداور ديگرعلاء كواييخ دولت خانه يرايك تبليغي جلسه ميس شرکت کی دعوت دی جے شرف قبولیت بخشا گیا بیام رتعلقات کی مزید پختگی اور دارالعلوم دیو بند کی طرف توجہ کا سبب بناچنانچید ۱۳۵۵ جحری میں ملازمت سے رخصت لے کر دارالعلوم پنیچے اور بہت جلدابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد موقوف علیہ میں مشکوۃ شریف میں اول آئے اور ۱۳۵۷ھ کے دورہ حدیث میں شریک ہوئے صحیح بخاری اور تر مذی شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی میشیسے صحیح مسلم شریف حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیادیؓ سے اور ابودا و دشریف مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی محمر شفیع دیو بندیؓ ہے رپڑھ کر دستار فضیلت حاصل کی' فراغت کے بعد ، ۱۹۴۵ء میں تنظیم اہل سنت والجماعت کی تشکیل عمل میں آئی اور اس وقت سے آخر دم تک اس تنظیم ت بلیغی کامول میں سرگرم عمل رہے۔ آپ کی ان تبلیغی سرگرمیوں میں سر داراحد خان پتافی مرحوم اورحضرت علامددوست محدقريثي مرحوم كاكردار بهي نا قابل فراموش بيد شباندروز تبليغ واشاعت دین ہو یا مسلک حلقہ اہلسنت کی حفاظت کے لئے بحث ومناظر ہ مختلف دینی ومسلکی عنوانات پر تصنیف و تالیف ہو یاباطل مذاہب کی تر دید کے لئے نو جوان علاء کی تعلیم و تربیت ، جماعت کی مالی خدمت ہویا دفتر جماعت کی تعمیر ہراعتبار سے حضرت مولا نا سیدنورالحسن صاحب بخاری کا مقام پوری جماعت میں اعلیٰ تھا۔ آپ کی پوری زندگی تبلیغ دین اور اشاعت دین میں گزری اور آپ کی دین علمی اورتبلیغی خدمات نا قابل فراموش ہیں'اس ونت آپ محقق علاء میں بلندمقام پر فائز تھے اورا کابرعلاء دیوبند کے مسلک حق پر قائم و دائم تھے اپنے اکابر واساتذہ سے بے حد تعلق رہا خصوصاً حضرت شيخ الاسلام مولانا سيدحسين احد مدنى مُينيِّه بشيخ الاسلام علامه شبيراحمد عثاني مُينيِّه ، علامه ظفر احمد عثاني مينية اورمفتي اعظم ماكستان حفرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحب سے آپ كوب حد تعلق اور حد درجه عشق تھا' ایک دفعہ آپ دارالعلوم کراچی تشریف لے گئے تو حضرت مفتی اعظمٰ نے اپنے دارالعلوم میں تقریر کی دعوت دی اور خود باوجود علالت و نقابت کے بوری تقریر میں تشریف فر مار ہے' آپ کوبھی ہمیشہ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ سے قبی تعلق اور عقیدت رہی' اب بھی آخرتک آپ حضرت مفتی اعظم کے تبحرعلمی کے بے حدقائل تھے حضرت مفتی اعظامٌ کی تفسیر ''معارف القرآن' کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ'' حضرتٌ کی پینسیر پوری ملت اسلامیہ کے لئے عظیم سرمایہ ہے اور تغییر''معارف القرآن'' کوتھنیف فرما کرحضرت مفتی صاحبؓ نے تمام مىلمانوں پراحسان كياہے۔''اس طرح آپ حضرت مفتی اعظم قدس سرہ کے انداز تدریس اور تفہیم کے عاشق تھے۔ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ'' آپ لوگ حضرت مفتی اعظم کے انداز تدریس کے متعلق دریافت فرماتے ہیں, میں حیران ہوں کہ اس کا جواب س طرح عرض کروں اگر آپ لوگ کرسکیس تو ۱۳۵۷ ہجری کے دور کو واپس لوٹالا ئیں بھر دارالحدیث دارالعلوم دیوبند ہو اس میں حضرت مفتی اعظم ابوداؤدشریف کاسبق بر هاتے ہوئے علوم و معارف کے دریا بہار ہے ہوں اور میں آپ لوگوں سے عرض کروں کدد مکھ لیجئے یہ ہے ہمارے ا کابر کا انداز تدریس۔

بہرحال آپ کواپے اکابردیو بند ہے بے صلعلق تھا اور آپ کوتصنیف و تالیف کا ذوق اور شغل اپنے انہی اکابر سے ور شد میں ملاتھا چنانچہ آپ نے دو در جن سے زائد علمی اوبی اور تاریخی کتب تالیف فرمائیں جن میں مید چند کتابیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔"الاصحاب فی الکتاب" میں جب آپ سیفٹی ایکٹ کے تحت پابند سلاسل کر دیئے گئے تو لا ہور اور ساہیوال جیل کی ہنی سلاخوں کے پیچھے آپ نے ہے کتاب تالیف فرمائی جو چھ سوسے زائد صفحات پر مشتل کی ہنی سلاخوں کے پیچھے آپ نے ہے کتاب تالیف فرمائی جو چھ سوسے زائد صفحات پر مشتل

ہے۔ ''سرت عثان' یہ کتاب امام مظلوم سیدنا عثان رٹائٹو کی سیرت پرمعرکۃ الآ راء تالیف ہے۔ شہادت امام مظلوم' تو حید و شرک کی حقیقت' حضرت امیر معاویہ عادلانہ دفاع' نجی تالیفی صدیق بڑائٹو ''بشریت النجی' وغیرہ غیرہ آ پ کے قلم سے منصر شہود پر آ کیں۔ 1900ء میں تظیم اہل سنت کی تشکیل دینے کے بعد آ پ نے مفت روز' 'تنظیم اہل سنت' جاری فرمایا جس میں آ پ نے بہت اجھے انداز میں خالفین اسلام کے جملوں کا جواب دیا اور ساتھ ہی مسلمانوں میں پھیلی ہوئی غلط رسوم کے خلاف جہاد شروع کیا' بعد میں آ پ مفت روزہ ''دوت' کے مدیر مقررہوئے اور تقریباً میں سال تک اس مفت روزہ کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہاں کے علاوہ اور تقریباً میں سال تک اس مفت روزہ کی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہاں کے علاوہ بارقید و بند کی صعوبتیں بھی ہر دواشت کیں' تاریخ اسلام پر خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور پر بارقید و بند کی صعوبتیں بھی ہر داشت کیں' تاریخ اسلام پر خاص طور پر خلافت راشدہ کے دور پر آ بیک بردی تھی ہور رکھتے تھے اور آ پ کا سب سے اہم کا رنامہ میہ ہے کہ آ پ نے مبلغین اسلام کی ایک بردی تھیپ تیار کی ہے جو ملک کے گوشے گوشے میں بھی کر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیے رہی کا موں میں مصروف ہیں جی مدالی آ پ کے درجات بلند فرمائے۔ آ مین

آپات برے محقن مورخ مصنف اور بہلغ ہونے کے علاوہ سلوک وتصوف کے بھی بلند مقام پر فائز تھے اور آپاک عالم باعمل اور شخ کامل بھی تھے شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ سے با قاعدہ بیعت وارادت کا تعلق رکھتے تھے اور ان کے فرمائے ہوئے ذکر و تبیحات پر مختی سے پابند تھے جتی کہ وفات کی آخری رات بھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد با قاعدہ وظائف و تبیحات پوری کیں آپ ایک نہایت مہر بان مشفق اور بااخلاق بزرگ تھے اور ہم جیسے ناکارہ اور ادنی خدام سے بھی بڑی محبت و شفقت فرماتے تھے بار ہابندہ باچیز کی حوصلہ افزائی فرمائی نبندہ ناچیز کی کتاب ''اکابر علاء دیو بند' کے متعلق اپنی رائے گوامی اچیز الا نامہ میں بندہ کے لئے تحریر فرمائی فرمایا کہ ''اکابر علاء دیو بند کتاب کا ہدیہ مبارکہ موصول میں بندہ کے لئے تحریر فرمائی فرمایا کہ ''اکابر علاء دیو بند کتاب کا ہدیہ مبارکہ موصول میں بندہ سے سے بھیوائی ہے نیم الی قدر ہے۔ اس زمانے میں الی بلند پایہ تالیف مرتب کر کے آپ نے چھیوائی ہے نیم آپ کی کرامت ہے میں اس عظیم تالیف الیں بلند پایہ تالیف مرتب کر کے آپ نے چھیوائی ہے نیم آپ کی کرامت ہے میں اس عظیم تالیف الیں بلند پایہ تالیف مرتب کر کے آپ نے چھیوائی ہے نیم آپ کی کرامت ہے میں اس عظیم تالیف الیں بلند پایہ تالیف مرتب کر کے آپ نے چھیوائی ہے نیم آپ کی کرامت ہے میں اس عظیم تالیف

پرآپ کوادر مدیرمحترم اداره اسلامیات لا مورکو بدیه تبریک پیش کرتا مول الله رب العزت اس عظیم خدمت پرآپ کواجرعظیم عطافر مائے اور برادران اسلام کواس سے متنفیض مونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ آبین

( مكتوب گرامی ۳۰ صفرالمظفر ۲۰۲۱ جری)

اسى طرح ايك اوروالا نامه مين تحرير فرمات بين كه:

''میں اکا بردیو بند کے متعلق آپ کے مضامین بڑے والہاندا نداز میں مطالعہ کرتا رہتا

یں افا ہردیو ہمدے س اپ سے صابی کر بھے واہم کے انداز کی مطابعہ کرنا رہا موں انشاء اللہ تعالی ہیآ پ کے لئے ذریعہ نجات ہوں گے اکابر دیو ہند سے تعلق یقیناً

آپ کے لئے بڑی سعادت ہے اللہ تعالی اجرعظیم عطافر مائیں۔ "آمین

ببرحال آپ اپنے اخلاق واوصاف میں سلف صالحین کانمونہ تھے بڑے محقق عالم تھے

بہر حال آپ آپ ایک احلال واوصاف یں سعف صامین کا مونہ سطے برائے ان عام سطے آپ کا انداز بیان برامحققانہ اور مدلّلا نہ ہوتا تھا جب بولتے تھے بری دلیل سے بولتے تھے اور کی

ب ب المنظم منظم المنظم المنظم

فر مائے اور بسماندگان و متعلقین کو صبر جمیل کی تو فیق بخشے۔ آمین

عالم تقا بأعمل تقا عالى دماغ تقا

انجمن ديوبند ميں وہ روثن چراغ تھا

 $\triangle \triangle \triangle$ 

## شخ الحديث

## حضرت مولا ناعبدالحق ميشالة

شخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب ان علائے حق میں سے تھے جن کے علم وفضل تقویٰ وطہارت اور خلوص وللہیت پر عالم اسلام ناز کرتا ہے۔ آپ ملک کی ان گئی چنی شخصیتوں میں سے ایک تھے جن سے اس دور میں علم دین کا بھرم قائم ہے اور جن کے نقوش پاقو موں کے لئے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں۔

آپ عمرم الحرام ١٣١٧ ه مطابق جنوری ١٩١٠ بروز اتوار جناب حاجی معروف گل کے گر اکوڑہ خنگ ضلع پیناور میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم علاقہ میں حاصل کی پیر طوروضلع مردان کے مولا نا عنایت اللہ مین اللہ میں مالاحسن کی کتابیں پڑھتے رہے پیراعلی تعلیم کے لئے آپ نے ہندوستان کا رخ کیا پہلے میر محداور امرو ہہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی پھر ١٣٢٧ ججری میں ہندوستان کا رخ کیا پہلے میر محداور امرو ہہ کے مدارس میں تعلیم حاصل کی پھر ١٣٢٧ ججری میں دارالعلوم دیو بند میں داخلہ لیا اور ١٣٥٢ اجری میں شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مذنی مین شخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی مین شخ الاسلام حضرت مولا نا محد مولا تا محد مولا نا محد ابراہیم رسول خان صاحب ہزاروی سابق شخ الحدیث جامعہ اشر فیہ لا ہور محضرت مولا نا مفتی محمد شفیع بلیاوی سابق شخ الحدیث دارالعلوم دیو بند اور پھتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب دیو بندی بانی دارالعلوم کرا چی شامل ہیں۔

فراغت تعلیم کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۲۲ ہجری سے ۱۳۲۲ ہجری سے ۱۳۲۲ ہجری تک تدری کے تدریک خدمات انجام دیں۔ شعبان کی تعلیلات میں واپس وطن آئے ملک کی تقسیم کی وجہ سے دوبارہ دیوبند نہ جاسکے اور دارالعلوم تقانیہ کی تبو کلاً علی المله بنیا در گھی اس تقسیم ملک والے سال میں وہ طلبہ جو ہندوستان کے دینی مدارس میں زیر تعلیم تھے وہ سب دورہ حدیث کی تکمیل کے لئے۔ آپ کے پاس اکوڑہ خٹک پہنچ گئے اس طرح رفتہ رفتہ آپ کی

محنت رنگ لائی اور دارالعلوم حقانیه ملک کے متاز دینی مدارس میں شار ہونے لگا۔

آج اس دارالعلوم ہے گئ ہزارطلباء سند فراغ حاصل کر پچکے ہیں اور ملک و بیرون ملک دینی علمی خد مات میں مصروف ہیں۔

آ پ نے درس و تدریس اور تبلیغ و وعظ کے ساتھ کئی علمی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں خلافت راشدہ مقام صحابیہ وعوات حق علم کے تقاضے اور اہل علم کی ذمہ داریاں صیام رمضان اور ناموس رسالت ٔ خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ (اکابر علماء دیو بند)

مفکراسلام حضرت علامہ جسٹس محریقی عثانی مدظلہ' دعوات حق' کے متعلق فرماتے ہیں کہ ۔
'' حضرت علامہ مولا ناعبدالحق صاحب کواللہ تعالی نے دلوں پراٹر انداز ہونے کی خاص تو فیق عطا فرمائی ہے۔ان کے مواعظ وخطبات (دعوات حق) سے قلب میں سوز وگداز' ایمان میں پختگی اور خدا کا خوف اور فکر آخرت پیدا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق دین کی تعلیمات و ہدایات' ان کے خطبات میں ملتے ہیں۔''دعوات حق' ان کے خطبات میں ملتے ہیں۔''دعوات حق' ان کے خطبات میں ملتے ہیں۔''دعوات حق' ان کے خطبات کا جامع ترین مجموعہ ہے۔'' (ماہنامہ''البلاغ'' کراچی)

الغرض حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب ٌ تدریس کی خدمت کے ساتھ ساتھ قصبہ کی جامع معجد میں جمعہ اور دوسرے اہم مواقع پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جوعلم وروحانیت اور قدیم وجدید معلومات کا ایک خزانہ ہوتا تھا۔

آپ کئی بار تو می اسمبلی کے ممبر بھی منتخب ہوئے اور اسمبلی ہال میں اسلام کی سر بلندی کے لئے کلمہ حق اداکرتے رہے----اور آخر کارعلم دین اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے ۲۲محرم الحرام ۹ ۱۲۰۹ جمری چہار شنبہ کواپنے خالق حقیق سے جاسلے۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِلَّذِهِ رَاجِعُوْنَ۔

الله تعالیٰ حضرت کواپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فر مائیں۔اوران کے خلف الرشید جناب مولا ناسمتے الحق صاحب مدخلاۂ کوان کے صحیح علمی جانشین بنائیں۔آمین

### يثنخ الحديث

### مولا نامحمرُ ما لك كا ندهلوي عِنالله

شخ الحدیث والنفیر حضرت مولا نامحد ما لک کا ندهلوگ آسان شریعت اسلامیه کے درخشدہ آفتاب سے وہ اس دور کے عظیم محدث عظیم الثان مفسر بہترین محقق رفیع الثان معلم اور عارف کامل سے ۔ آپ کے والدگرامی شخ المحد ثین حضرت مولا نامحد ادریس کا ندهلوی نور الله مرقد ہ اکابر دیو بند میں ایک منفر دمقام کے حامل سے ان کاعلم وعل زبد وتقوی اور خلوص وللہیت ایک امر مسلمہ کی حیثیت رکھتا تھا وہ قدیم اسلاف کا عین نمونہ سے ۔ دار العلوم دیو بند جیسے مرکز علم کے شخ النفسرر ہے قیام پاکستان کے بعد مخد وم الامت حضرت اقد سمولا نامفتی محمد سن امر تسری قدس الله سرہ کی وقت پر جامعہ اشر فیہ لا مور میں بطور شخ الحدیث تشریف لائے اور آخر دم تک حدیث رسول کے جراغ جلاتے رہے ۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے قابل فخر فرزندار جمند حدیث رسول کے جراغ جلاتے رہے ۔ آپ کی رحلت کے بعد آپ کے قابل فخر فرزندار جمند حدیث مولا نامحہ مالک صاحب کا ندهلویؓ اس عظیم مسند علمی پر فائز ہوئے اور آخر لمحہ حیات تک جامعہ اشر فیہ لا مور میں تدریس حدیث کی خدمت سرانجام دیتے رہے ۔

آپ قصبہ کا ندھلہ ضلع مظفر تگریوپی (بھارت) میں ۱۹۲۵ء میں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم
اپ والدگرامی ہی سے حاصل کی۔ دس سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا پھر ثانوی اوراعلی تعلیم
کے لئے مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا۔ جہاں حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب مہتم مدرسہ مظاہر العلوم کی شفقتوں اور عنایتوں سے خوب مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد اپنے والد محترم کے حکم پرمرکز علوم اسلامیہ دار العلوم دیو بند تشریف لے گئے جہاں شخ الاسلام حضرت مولانا اعز ازعلی علامہ شبیر احمد عثانی پھھٹے مجابد اسلام مولانا سید جسین احمد مدنی پھٹے تین الا دب مولانا اعز ازعلی امروبی جامع المعقول علامہ محمد ابراہیم بلیادی اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب امروبی جامع المعقول علامہ مجمد ابراہیم بلیادی اور دورہ حدیث کی اعلی درجہ میں سحیل کی۔ اس دیو بندی کے سامنے زانو نے ادب تہہ کئے۔اور دورہ حدیث کی اعلی درجہ میں سحیل کی۔ اس دوران شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی کی خصوصی عنایات و تو جہات کا مرکز رہے۔فراغت تعلیم

کے بعد جامع العلوم بہاونگر میں تدریس کا آغاز فرمایا اور تقریباً دوسال تک اعلیٰ درجہ کتب پڑھاتے رہے بعدازاں شخ الاسلام علامہ عثانی " کی طلی پر جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں بطور استاذ حديث تشريف لي كئ اورقيام بإكستان تك علامهم الحق افغاني يُعَظِيرُ اوعلامه محد يوسف بنوریؓ کے ساتھ دورہ کدیث کی کتابیں زیر تدریس رہیں تقسیم ملک کے بعدیث الاسلام شبیراحمہ عثانی نے دارالعلوم دیوبند کی طرز پر ایک مرکزی دارالعلوم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔جس کی تحکیل خطیب الامت حضرت مولانا اختثام الحق تھانوی کے ہاتھوں عمل میں آئی۔مولانا تھانوی کی وعوت برمولا نامحمد ما لک صاحبٌ دارالعلوم الاسلامية ثنثه واله پارتشريف لے گئے۔ جہاں استاذ حدیث کی حیثیت سے حیات طیبہ کے پچیس سال خدمت حدیث میں گزار سے ہزاروں طالبان علم کواینے فیض علمی سے سیراب وشاداب کیا۔ آج آپ کے تلافدہ ملک و بیرون ملک میں دینی وعلمی خدمات میں مصروف ہیں۔ تدرلیس حدیث کے علاوہ تصنیف و تالیف بھی آپ کامحبوب مشغله رہا اور اپنے قلم فیض رقم سے متعد علمی تصانیف یا د گارعلمی شاہرکار کے طور پرتصنیف کیں۔ جن میں تفییر معارف القرآن کے آخری سات یاروں کی تفییر علمی خزانہ ہے۔ آپ کے علمی و تدریسی کارناموں کے بارے میں مفکر اسلام حفرت علامہ جسٹس شرعی عدالت محمد تقی عثانی مدخلہ فرماتے ہیں کہ

حضرت مولا نامحہ مالک کا ندھلوی پرصغیر کے مابینا زعالم و بزرگ حضرت مولا نامحہ اور لیں کا ندھلوی قدس سرہ کے فرزندار جمند تھے۔ اور ان کے علم وفضل کے سیح وارث تھے۔ آپ نے قیام پاکتان کے بعد پچھ عرصہ حضرت والدصاحب قدس سرہ کی خواہش پردارالعلوم کرا چی میں تدریس کے فرائض انجام دیئے تھے۔ اس کے بعد دارالعلوم شد والہ یار میں تدریس کے فرائض انجام دیئے رہے اور ایک طویل عرصہ تک وہاں درس حدیث دیا بعد میں جب ان کے والد ماجد حضرت مولا نامحہ اور لیس کا ندھلوی قدس سرہ کا وصال ہوا تو جامعہ اشر فیہ لا ہور میں اپنے والد کی عرصہ تک وہاں دی جو زندگی کے آخر دور تک جاری رہا۔ آپ کا حکمہ بخاری کا درس آپ نے شروع فرما دیا۔ جو زندگی کے آخر دور تک جاری رہا۔ آپ کا صحیح بخاری کا درس بڑامقبول درس تھا ہر سال تقریباً ڈیڑ ھے سوطلب آپ کے درس میں شریک ہوتے ہے۔ حضرت مولا نامحہ ادر ایس صاحب قدس سرہ کی درس صدیث کی مندکوسنجالنا کوئی معمولی تھے۔ حضرت مولا نامحہ ادر ایس صاحب قدس سرہ کی درس صدیث کی مندکوسنجالنا کوئی معمولی

بات نہیں تھی لیکن حضرت مولا نامجمہ ما لک صاحبؒ نے ٹھوں علمی نداتی اپنے والد ماجد سے وراشت میں پایا تھا اور ذوق مطالعہ بھی خوب تھا چنا نچہ آپ نے درس حدیث کے اس معیار کو بڑی حد تک باتی رکھنے کی پوری کوشش فر مائی اور اس کا نتیجہ تھا کہ دورہ حدیث میں طلبہ کے رجوع وا قبال میں کوئی کی نہیں آئی ، تدریس کے علاوہ اپنے والد ماجد کی طرح مولا ناکوتھنیف و تالیف کا بھی خاص ذوق تھا آپ کی بہت سی ٹھوں علمی کتابیں آپ کے صدفہ جاریہ کے طور پر باقی ہیں۔ حضرت مولا نامجہ ادریس صاحب کا ندھلوئ آپی حیات میں تفسیر معارف القرآن کی تحمیل نہیں فرما سکے مقد دریس صاحب کا ندھلوئ آپی حیات میں تفسیر میں اپنے والد ماجد کے رنگ کو باقی سے مولا نامی کوری کوشش فرمائی۔ اس کے علاوہ مولا ناکی کتابوں میں ''معالم القرآن' بڑے پائے کی کتاب ہے۔ جس میں علوم قرآن کے موضوع پر بڑی گراں قدر مباحث اور معلومات جمع فرمائی ہیں۔ اور شایدار دو میں علوم القرآن پر اتی عظیم وضخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ فرمائی ہیں۔ اور شایدار دو میں علوم القرآن پر اتی عظیم وضخیم کتاب کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ ''تاریخ حرمین' اور ''اصول تفیر'' بھی آپ کی گراں قدر علمی یا دگار ہیں جواپنے اپنے موضوع میں دقیع تصانیف کی حیثیت رکھتی ہیں۔ (ماہنا مہ البلاغ کراچیں جب المرجب ۹ میں اھی)

شخ الحدیث مولا نامحمہ مالک کا ندھلوی علمی مقام میں ایک بین الاقوامی شہرت کے حامل سے اوجود آپ برے متواضع منسار خوش اخلاق اور شفیق بزرگ سے آپ کی ہر بات اور ادا ہے اپنے والد ماجد کاعلمی رنگ جھلکا تھا۔ مسلک دیو بند کے عظیم داعی اور علمبر دار سے ساری حیات دین علمی اور تبلیغی خدمات میں مصروف رہے ملک و بیرون ملک تبلیغ دین کاحق ادا کیا۔ جامعہ خیر المدارس ملتان اور دیگر دین مدارس میں ہر سال تبلیغی جلسوں میں شرکت فرمات کیا۔ جامعہ خیر المدارس ملتان اور دیگر دین مدارس میں ہر سال تبلیغی جلسوں میں شرکت فرمات ورختاف علمی موضوعات پر آپ کی عالمانہ تقاریر ہوتی تھیں۔ جو بے حدمتا ترکز تیں اور عوام وخواص میں بہت ہی مقبول ہوتی تھیں۔ آپ نے غیرممالک میں متعدد بار تبلیغی دورے کئے اور اسلام کی حقانیت ہے ہزاروں لوگوں کے قلوب کو منور کیا۔ کئی بار حج و زیارت کی سعادت حاصل کی اور روضہ رسول پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ تدریس وتصنیف اور تبلیغ دین کے ساتھ ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شخف بھی تھا اس سلسلے میں آپ نے قابل ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شخف بھی تھا اس سلسلے میں آپ نے قابل ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شخف بھی تھا اس سلسلے میں آپ نے قابل ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شخف بھی تھا اس سلسلے میں آپ نے قابل ملت کے اجتماعی مسائل کا در داور ان کے ساتھ خاص شخف بھی تھا اس سلسلے میں آپ نے قابل ملت حضرت تھا نوی بھیں۔

شيخ الاسلام علامه شبيراحمه عثماني وينظيه علامه ظفر احمه عثماني وينتيه مفتى محمد حسن وينتية مولا نامحمه ادريس کا ندهلوی سین اورعلامه سلیمان ندوی مینید کی طرح دوقومی نظرید کے علمبر دار رہے اور تحریک یا کستان کے پر جوش حامی اور کارکن رہے قیام یا کستان کے بعداینے انہی ا کابر کے شانہ بشانہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے کوشان رہے مجلس تحفظ ختم نبوت اور مجلس صیانة المسلمین یا کتان کے ذریعے بری سرگری ہے دین وتبلیغی خدمات انجام دیتے رہے۔ شہید صدر جزل محر ضیاءالحق مُیَشَدُ کے دور میں مجلس شور کی چھراسلائی نظریاتی کونسل کےمعزز رکن رہے ملک میں کوئی ا اجماع علمی یادین کام ہوتا تو آپ کی طرف نگاہیں اٹھتی تھیں آپ بہت ہے دینی مدارس اور دینی تظیموں کے سربراہ اور صدرنشین رہے غرضیکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے اوصاف و کمالات سے نوازا تھاان کی خوش اخلاقی 'خوش طبعی اور شفقت کا انداز ہمیشہ دل پرنقش رہے گا احقر راقم کی و دخواست پرڈیرہ غازیخاں اور جام پوربھی مجلس صیانہ السمسلمین کے جلسہ میں تشریف لائے۔اتے دور دراز علاقہ میں ان کی آ مرصرف احقر نا کارہ سے محبت وشفقت تھی آپ بار بار فر ماتے تھے کہ یہ تمہاری محبت تھنچ کر لائی ہے۔احقر کی تصانیف کو دیکھ کرمسرت کا اظہارت فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے تھے۔افسوں کہ آج ہم ان کی عنایتوں اور شفقتوں سے محروم ہیں آپ ہمیں ۸ربیج الاول ۹ مهما ہجری مطابق ۲۱ کتوبر ۱۹۸۸ء بروز جمعۃ المبارک کو ہمیشہ کے لئے چھوڑ گئے إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - ايك عرصه و چكا بيكن ان كي دكش ادائين حسن صورت وحسن سیرت ان کی شفقت و محبت اور ان کی عنایات دل سے بھلائی نہیں جا سکیں۔اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین تم آمین

آسان تیری لحد په شبنم افشانی کرے سبزه نور سته تیرے در کی دربانی کرے

# نجم العلماء حضرت مولا ناسير نجم الحسن تفانوى عيشة

### صدرمجلس صيانة المسلمين بإكتان

حضرت لمولا نا سيد نجم لحن تھا نویؓ کا وطن تھانہ بھون ضلع مظفرنگر یوپی (بھارت) تھا۔ آپ مجیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس الله سره کے بوے بھائی جناب منثی اکبرعلی صاحب یخ اواے تھاس حوالے سے آپ کوحفرت عکیم الامت قدس سرہ کے نواسے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی ولادت ۱۳۳۹ ہجری کے لگ بھگ ہوئی ابتدائی کتب فارسی و عربی کی خانقاہ امدادیدا شرفیہ کے مدرسہ امداد العلوم تھانہ بھون میں پڑھیں ۔متوسط اوراعلی تعلیم کے لئے ہندوستان کی مشہور ومعروف دینی علمی درسگاہ مدرسہ مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور آپ نے ۱۳۵۹ ہجری میں تمام علوم دینیہ اور دور و حدیث کی بھیل حضرت مولانا عبدالرحمٰن كامليوري٬ حضرت مولانا اسعد الله رامپوري اور شخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا کا ند هلویؓ سے کی اوران حضرات کے فیض علمی و روحانی سے خوب مالا مال ہوتے رہے۔ تھا نہ بھون کے زمانہ قیام میں ایک معتد بھرصہ تک حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل رہا اور قرابت داری کی بنا پر گھر میں بھی آنا جانا کثرت سے رہا اور مجالس میں حاضری رہتی تھی' تھانہ بھون ہی کے زمانہ قیام میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے خلیفہ ارشد حضرت خواجه عزیز الحسن مجذوبٌ سے خاص عقیدت ومحبت کاتعلق پیدا ہوگیا تھا اور حضرت حكيم الامت كيحواله يحصرت خواجه صاحب كوجهي ان تمام بھائيوں ميں مولا ناسير تمس الحن تھانوی مولانا قرالحس تھانوی میسیا اور مولانا جم الحس تھانوی میشیا ہے لگا و ہوگیا تھا اور چونکہ حق تعالی نے مولا نامجم الحن صاحب میشانی کوحن صورت وسیرت کے ساتھ حسن صوت ہے بھی نوازا تھااس کئے حضرت خواجہ صاحبؒ اپنا عار فانہ کلام مولا نامجم الحن صاحب مُواللہ سے پڑھوا کر سنتے اورلطف اندوز ہوتے تھے۔اس طرح آپ دونوں کے درمیان شاعراند مزاج کے اعتبار سے بھی

كافى مناسبت پيدا موگئ تقى چنانچداس مناسبت بى كايدا ثر تفاكه مولا نامرحوم حضرت خواجه صاحب كاب ولهجداورآ وازيس حفرت خواجه صاحب كعارفانه كلام كويرصني يرقادر موكئ تصاى لئے سالانداجماع مجلس صيانة المسلمين كموقعه برسامعين اجماع ك ذوق وشوق اوران ك مطالبه كود يكھتے ہوئے ہرسال اجتاع كى ايك نشت محض مجذوب كے نام سے بى منعقدكى جاتى تھی جس کو حاضرین اجمّاع نہایت شوق و ذوق سے سنتے تھے۔ پیمجلس مجذوب تقریباً دو گھنٹے جاری رہتی تھی ۔ گراس کے باوجود نہ تو حضرت مولا نا کوتھکن محسوں ہوتی تھی اور نہ ہی سامعین کو۔ حضرت خواجہ صاحبؓ کے عار فانہ کلام کو سننے کے لئے لوگ جوق در جوق ٹرکت کرتے تھے اور جامعها شرفیدلا مور کا دارالحدیث کا پورا ہال بحرجاتا تھا اور برآ مدے کے اندر بھی لوگوں کا جوم موتا تھا۔حضرت حکیم الامت تھانوی کی قرابت داری کے حوالہ ہے ہی سب اکابر علماء مولا نا مرحوم سے محبت وشفقت فرماتے تھے خصوصاً حضرت مفتی محمد حسن صاحبٌ بانی جامعه اشرفید لا مور أ حفزت مولا نا ظفر احمر عثاني صاحب بُوليَّة ' حفزت مفتى محر شفيع صاحب بُيليَّة ' حفزت مولا نامحمر ادریس کا ندهلوی صاحب میناید اور حضرت مولا ناجلیل احد شیروانی صاحب میناید بے حد شفقت فرماتے تھے۔مولانا بجم الحن صاحبٌ جب بھی حضرت مفتی محمد حسن صاحبؓ کی خدمت میں حاضر ہوتے حضرت مفتی صاحبٌ انتہائی احترام فرماتے تھے ہمیشہ اپنے سراہنے بچھی ہوئی کرسی پر بھاتے تھے بھی بھی نیچ نہیں بیٹھنے دیا قیام پاکتان کے عرصہ دراز تک حضرت مفتی صاحبؓ نے جامعها شرفیه نیلا گنبدکی دوسری منزل پراپنے پاس ہی رکھااسی لئے حضرت مولانا کوحضرت مفتی صاحبٌ سے حد درجہ عشق وعقیدت تھی اور حضرت مفتی صاحبٌ سے ہی بیعت ہوئے تھے۔اسی طرح حضرت مولانا محمد ادریس کا ندهلوی مولانا کی خداداد صلاحیتوں کے معترف تھے اور آپ ہے بہت محت کرتے تھے۔

مولانا بجم الحن صاحبٌ فراغت تعلیم کے زمانہ سے ہی دینی علمی اور تبلیغی واصلاحی کاموں میں برسی سرگرمی سے حصہ لیتے رہے تحریک پاکستان میں حضرت علیم الامت تھانوی قدس سرہ کے نظریہ کے مطابق کام کیا اور حضرتؓ کے خلفاء ومتعلقین کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کے لئے جدوجہد فرماتے رہے قیام پاکستان کے بعد شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی مُوسِیْد کی قائم کردہ جماعت مرکزی جعیت علاء اسلام پاکتان کے ذریعہ نظام اسلام کے نفاز کے لئے کوشاں رہے اس طرح تحریک نبوت میں بھی بردی سرگری سے عملی حصہ لیا پھر جب حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کی جماعت مجلس صیانة المسلمین کی نشاۃ ٹانیکا آغاز ہواتو حضرت مولانا جلیل احمد شیروانی بیست کے دست راست کی حیثیت سے شب وروزمجلس کے کاموں میں مصروف ہوگئے اور بفضلہ تعالی مولانا مرحوم کی انتقک کوششوں سے بہت جلدمجلس کورتی نصیب ہوئی۔ اور آج بحمد اللہ مجلس صیانة السمسلمین بورے یا کتان میں مشہور ومعروف دینی واصلاحی جماعت کے طور یرکام کررہی ہے۔ (ماہنامہ المصیانقل ہورنومبر ۱۹۹۷ء)

محترم جناب مولا نامشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ مجلس صابعۃ المسلمین کو ۱۳۳۹ ہجری میں حضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ کی زیرسر پرسی قائم کیا گیا تھا جس کے موسس اعلیٰ اور نگران اعلیٰ حضرت حکیم الامتؒ کے خلیفہ ارشد حضرت مولا نا حافظ میں احمد شیروائیؒ محص۔

قیام پاکستان کے بعد حضرت مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری اور حضرت مولا نا جمیل احمد شیروائی نے جامعہ اشر فیہ لا ہور میں مجلس صیاعہ المسلمین کا کام شروع کیا پھر پورے پاکستان میں اس کی شاخیں قائم کر دی گئیں مجلس کے اکابرین اور سرپرستوں میں شخ الاسلام حضرت مولا نا فر محمد ظفر احمد عثانی 'مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نا مفتی محمد شفیح صاحب 'حضرت مولا نا خیر محمد جالندھری خضرت مولا نا الحبر علی سلمتی 'حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی 'حضرت ولا نا خیر محمد عارفی 'حضرت مولا نا خیر محمد عارفی 'حضرت مولا نا الحبر علی سلمتی 'حضرت مولا نا محمد الله علیہ مثامل ہیں۔ کراچی سے پٹاور تک بڑے ہیں جن مدارس کے ارباب علم وتقو گی اس مجلس سے وابستہ اور اس کی مجلس شور گی کے رکن رہے میں جن میں شخ الحدیث مولا نا محمد ما لک کا ندھلوی مرحوم نا نم صدر مجلس صیاحہ المسلمین پاکستان 'محمد حضرت مولا نا سید مجم الحس تھا نوی صدر مجلس اور حضرت مولا نا محمد المحمد میں ارباب علم وضل مجلس سے وابستہ اور اس کی شور کی کے اراکین ہیں۔ حضرت مولا نا محمد عبید اللہ صاحب مدخلام مہم جامعہ اشر فیہ لا ہور مجلس کے مرکزی صدر ہیں اور اداکین موری مورئ میں حضرت مولا نا محمد عبید اللہ صاحب مدخلام مجمد عثم جامعہ اشر فیہ لا ہور مجلس کے مرکزی صدر ہیں اور اداکین شور کی میں حضرت مولا نا محمد عبید اللہ صاحب مدخلام مجمد عثم خامد اشر فیہ لا ہور مجلس کے مرکزی صدر ہیں اور اداکین شور کی میں حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثمانی 'حضرت مفتی عبد الشکور تر ذری صدر میں اور اداکین میں حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثمانی 'حضرت مفتی عبد الشکور تر ذری کی صدر میں اور اداکین میں حضرت مولا نا مفتی محمد رفیع عثمانی 'حضرت مفتی عبد الشکور تر ذری کی صدر میں اور اداکین میں حضرت مولا نا مفتی محمد اس مراح کی میں حضرت مولا نا نذیر یا حمد اس مراح کیا مورد کی صدر میں اور اداکین میں حضرت مولا نا مخترت مولا نا نذیر یا حمد سے مرکزی صدرت مولا نا نذیر یا حمد سے مورد کی صدرت مولا نا نذیر یا حمد سے مورد کیا میں مورد کیا میں مورد کی محمد سے مورد کی صدرت مورد کیا محمد سے مورد کی مورد کیا مورد کیا میں مورد کیا میں مورد کیا مورد کیا مورد کیا مورد کیا میں مورد کیا مو

فيصل آبادي حضرت مفتي محمد وجيهه كراچوي حضرت مولا ناسليم الله خان كراچوي حضرت مولا نا محمد اشرف خان پیثاوری' حضرت علامه محرتقی عثانی' حضرت مولا ناحکیم محمد اختر کراچوی' حضرت مولا نامحمد اسعد تقانوی مصرت مولا ناحسن جان مدنی ٔ حضرت مولا نا قاری تنویر الحق تقانوی اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندهری جیسے مشاہیر علاء شامل ہیں۔(ا کابر علاء دیو بندص ۳۶۴) ببرحال حفزت مولا نامجم الحن تقانوي آخروقت تك مجلس كے ساتھ وابسة رہے اور مولانا ک سربراہی میں مجلس نے جوترتی کی اس کے لئے ایک دفتر درکار ہے آ پ کامجلس کے ساتھ کوئی معمولی تعلق نہیں تھا بلکیوالہانہ اور عاشقانة علق تھا جوتقریبا جالیس برس تک رہا، مجلس کے سالانہ اجتاع کےموقع پر دو تین روز قبل جامعہ اشر فیہ لا ہور پہنچ جاتے اور مجلس کے اجتاع کے تمام انظامات اپی مگرانی میں کراتے تھے۔ جامعہ اشرفیہ لا ہوراوراس کے بانی اور منتظمین ہے بھی برا گہراتعلق رہااور آخری وقت تک بیعلق بڑی عقیدت ومحبت سے نبھاتے رہے غرض یہ کہ مولانا مرحوم بری خوبیوں کے مالک تھے۔ نہایت متواضع اور منکسر المز اج تھے خوش اخلاق اور ملنسار تھے' سلف صالحین کی یادگار تھے۔ ساری زندگی تبلیغی واصلاحی خدمات سرانجام دیتے ہوئے گزاری کیم رہے الثانی ۱۳۱۱ جمری برطابق ۲۱ اکتوبر ۱۹۹۰ء کی شب تین بجے کے قریب کراچی میں حرکت قلب بند ہوجانے سے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرما گئے۔

اِنَّالِللهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز جنازہ حضرت مولانا عبدالرحمٰن اشرفی مظلمنے راولپنڈی میں پڑھائی۔اللہ تعالی درجات عالیہ نصیب فرمائے۔آمین آسان تیری لحد پہشبنم افشانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے درکی دربانی کرے سبزہ نور ستہ تیرے درکی دربانی کرے

## يثنخ العصر

# حضرت مولانا قاضى محمد زامدالحسيني وشاللة

۲ محرم الحرام ۱۳۱۸ ایجری مطابق ۱۹۹۷ء عالم اسلام نے اس خبر کونہایت افسوس سے مناکہ متاز عالم دین مصنف محدث اور مفسر حضرت مولانا قاضی محد زاہد الحسینی نور الله مرقد ہ وصنال فرما گئے۔

حضرت قاضی صاحبؒ اکابر دیو بند میں منفر دشان کے مالک تھے۔ آپ بیک وقت مفسر' محدث' محقق' مورخ اور پیرطریقت تھے۔ وہ اکابر کے علمی اور روحانی کمالات کے پر تو اور ان کے مزاج کے صیح حامل تھے۔

> ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

حضرت قاضی صاحبٌ کا خاندان صدیوں سے علوم دینیہ کی خدمت میں مشہور ہے۔ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد آئسینی بھی آئی اس علمی اور روحانی گھرانہ میں ۲ رہیج الاول ۱۳۳۱ ہجری مطابق مکم فروری ۱۹۱۳ء بروز ہفتہ کو پیدا ہوئے قرآن پاک اور ابتدائی عربی فاری تعلیم گھر ہی میں حاصل کی ۱۹۲۸ء میں شمس آباد سے نمل پاس کیا اور اس سال والدگرامی کا سابی آ ہے سر سے اٹھ گیا۔

بچینے کا یہ داغ بیمی آپ کے شوق اور حصول علم کی حمیت کو کم نہ کر سکا۔ آپ ذوق وشوق سے علوم اسلامیہ کی خصیل میں مگن رہے اس وقت علاقہ چھھے علائے ربانیین کا مرکز تھا۔ آپ شخ الہند ؓ کے شاگرد رشید مولانا عبد الرحمٰن حمیدی مولانا عبدالحک لکھنوگ کے فیض یافتہ مولانا سعید الرحمٰن اور مولانا عبداللہ جان موضع جلالیہ جیسے با کمال علاء دین کے فیوضیات سے مستفید ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے ۱۹۳۰ء میں برصغیر کی مشہور دینی درسگاہ مظاہر العلوم سہار نپورتشریف کے کئے وہاں آپ نے مولانا سراج احمد رشید بھائیہ مفتی جمیل احمد تھانوی بھائیہ مولانا مراج احمد رشید بھائیہ مفتی جمیل احمد تھانوی بھائیہ مولانا مفتی

ظهورالحقِ بَينَيَةٍ وكل نا ظريف احمد بَينَيَة ومولا نا فيض ألحسن بَينَيَة اورمولا نا عبدالله بزاروي بينينة جیسے جیداسا تذہ کے فیوضات علمیہ سے استفادہ فرمایا۔ بعدازاں آپ محدث العصر مولا نامحمد انور شاہ تشمیری سے استفادہ کے لئے ڈابھیل تشریف لے گئے جہاں آپ نے بخاری شریف کا ساع حضرت شاه صاحبٌ سے کیا۔ ۱۳۵۳ ہجری مطابق ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم دیو بند میں دورہ حدیث شریف کے لئے داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیو بند کی مند حدیث پراس وقت سینخ الاسلام حضرت مولا نا سید حسین احد مدنی بیشیا جلوه افروز تھے آپ نے بخاری اور ترندی حضرت مدنی بیشیا سے پرھی حضرت مدنی میشنی کی اردو تقریر کو آپ دوران سبق ہی عربی میں قلم بند فرماتے رہے۔مسلم شریف مولا نارسول خان ہزاروگ ہے ابودا ؤ دشریف مولا نا میاں اصغرحسینؓ ہے طحاوی شریف' مولا نامحد ابراہیم بلیادیؓ ہے' شاکل تر ندی مولا نا اعز ازعلیؓ ہے' موطا امام محمد مفتی محمد شفیع بھند ہے' موطاامام ما لک مفتی ریاض الدین سے اور مولانا قاری عتیق الرحمٰن سے یار ہم کی مشق فرمائی۔ آپ کے دور طالب علمی میں ایک مرتبہ مشہور شاعر ظفر علی خان دارالعلوم دیو بند تشریف لائے۔ دارالحدیث میں ان کے اعزاز میں تقریب استقبالیہ منعقد ہوئی۔ اساتذہ اور طلباء نے مولا نا ظفر علی خان کونظما اور نثر اُ خوش آ مدید کہا۔اس موقع برعلاء دیو بند کی شان میں آ پ نے ایک نظم کہی جس میں مرزا قادیانی کےخلاف ا کابر دیو بند کی خدمات کا تذکر ہ کرتے ہوئے فرمایا ہے انہی کی ذات اقدی سے بثیر الدین نالال ہے اس نظم سے متاثر ہو کرمولا نا ظفر علی خان نے فی البدیبہ دیو بند کی شان میں مشہور نظم کہی

جس کا پہلاشعر مندرجہ ذیل ہے ہ

شاد باشد وشاد ذی اے سر زمین دیوبند ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند

١٩٣٦ء ميں جب آپ حفرت مدنى سيك كى زيارت كے لئے ديوبند تشريف لے كئے تو وہاں سے واپسی پر حضرت مدنی میسیانے حضرت لا ہوریؓ کے نام آپ کورتی رقعہ عنایت فرمایا۔ جس میں آپ کے متعلق بھی ایک جملہ کھا'' علمی اور عملی حالت ماشاء اللہ قابل اطمینان ہے۔'' اب حضرت لا ہوریؓ کے ہاں بھی آپ کا آنا جانا شروع ہوگیا۔ ۱۹۳۹ء میں جب آپ پہلی مرتبہ

جج بیت اللہ کو جارہے تھے تو حضرت لا ہوریؓ کی خدمت میں حاضری دی حضرت لا ہوریؓ نے آپ کواپی قلمی و تخطوں سے مزین اپنا ترجمہ قرآن پاک عنایت فرمایا یو مض ایک تخف ند تھا بلکہ حضرت لا ہوریؓ نے بقول آپ کے اپنا فیض قرآنی آپ کو نتقل فرما دیا۔ 19۵2ء میں حضرت مدنی ہوریؓ نے بعد حضرت لا ہوریؓ کی خدمت میں حاضری زیادہ ہوگئ۔ 1911ء میں جب حضرت لا ہوریؓ ایب آباد تشریف لائے تو از خود فرمایا میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ قادر رہ میں آپ کو تحمیل کرا دوں۔'' ابتدائی اسباق بھی تلقین فرمائے۔ اس سال ۱۹۵۵ء ایب آباد تشریف آدری پرآپ کواجازت بیعت سے نوازتے ہوئے اپنا مجاز فرمایا:

### تدريسي خدمات:

ا ۱۹۳۲ء میں جب آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوکر اپنے آبائی گاؤں مثم آباد تشریف لائے تو گاؤں مثم آباد تشریف لائے تو گاؤں میں ''مدرسہ محمدیہ' کی بنیا در کھی۔اللہ تعالیٰ نے افہام وتفہیم اور فصاحت و بلاغت کا ملکہ عطا فر مایا تھا۔عظیم علمی خوبیوں' والدین کی دعاؤں اور اساتذہ کی شفقتوں کی برکت سے طلبہ دور دور سے آتے۔ یہاں آپ نے بخاری سے لے کر کافیہ تک علوم وفنون کی تمام کتب بڑھا ئیں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ علاقہ کی نہ ہی ضروریات کا خیال رکھا باطل کا مقابلہ بھی فرمایا۔

حضرت اقدس قاضی صاحب گوقر آن فہمی کا ذوق اپنے اکابر سے ورثہ میں ملاتھا تصنیف و تدریس اور ہراعتبار سے علوم قرآنند کی خدمت کی۔ بیس کے قریب مختلف قرآنی اسالیب پر دقیع علمی کتابیں کھیں اور حیات مستعار میں جہاں بھی رہے درس قرآن مجید کا ناغز نہیں فرمایا۔ بلکہ ایبٹ آباد کے زمانہ میں قودن میں تین تین مقامات پرعرصہ تک درس دیتے رہے۔

### تصنیفی خدمات:

الله تعالیٰ نے تحریر و تصانیف کا بھی اعلیٰ سلقد آپ کوعنایت فرمایا تھا۔ وسعت مطالعہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہرتحریر دلائل و ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین حافظہ سے نوازا تھا۔ اس لئے آپ کی ہرتحریر دلائل و براین سے مزین ہے۔ علمی اور اصلاحی ہر میدان میں آپ کی سینکڑوں تصانیف یادگار ہیں۔ بخاری کے ترجمۃ الباب تفییر کے مشکل مسائل فلسفہ کلام اور'' شرح عقائد'' کی کتب سے لے کر وضو سجدہ کے فضائل اور عوامی دروس تک آپ کی تصنیفات ہر طبقہ کے لئے رہنما ہیں۔

#### وفات:

١١٥ گست ١٩٨٩ء آپ كودل كاشد يد دوره پراتو كمپليكس اسلام آباديين چنددن زيرعلاح رہے ڈاکٹروں نے کام سے منع کر دیا تھا۔ مگر آپ باوجود انتہائی نقابت کے مسلسل کام کرتے رہے بیاری کے دوران چراغ محد سوائح حضرت مدنی بھی کھی درس قرآن مجید اور دروس حدیث بنام انوارالحدیث کا کام کیا علاوہ ازیں بھی گئ عنوانات پر لکھا خطوط کے جوابات روزانہ ا بے قلم سے لکھتے درس نظامی کی انتہائی کتب کی تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ میرے معمولات میں بھی بھی ناغہ نہ ہو اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا چنانچة خرى روز بھى تمام معمولات ادا فرمائے اور رات بارہ بجے اچا تك دل كى تكليف موئى۔ س ۔ایم۔انچے۔اٹک لے جائے گئے خود پیدل چل کر گاڑی میں بیٹے اور وہاں ہے میتال تک بھی خود چل کر گئے ڈاکٹر آئسیجن کی تیاری کررہے تھے کہ دونج کر گیارہ منٹ پر تبجد کے وقت جو آپ کے لئے تمام عمروصال محبوب کا وقت تھا تین مرتبہ اللہ اللہ اللہ فرمایا اور جان جان آفرین ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے

\$\$\$

# مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی تیشاند

حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندویؓ عالم اسلام کے ایک جید عالم دین عربی اور اردو کے بلند یا یہ ادیب اور سوائح نگار عظیم مفکر ومحقق اور مخلص مربی وداعی الی اللہ تھے۔ آپ نے اپنی زندگی اسلام کی حقیقی تشریح وتعبیر' دینی تعلیمات کوزندگی میں منتقل کرنے اورمسلمانوں کی انفرادی اوراجمّا عی زندگی میں اسلام کوتاز ہ اورامت مسلمہ کوسرگرم رکھنے میںمصروف رکھی۔مرحوم ۲ محرم الحرام ۱۳۳۳ ہجری (۱۹۱۴ء) میں بو۔ پی ۔ کےشہررائے بریلی کے قریب دائرہ شاہلم اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک علمی اور اد بی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے دادا مولا نا حکیم سید فخرالدینٌ فاری کے جلیل القدر مورخ اور دبیر تھے۔ آپ کے والدمولا نا سیدعبدالحی میشد (سابق ناظم ندوة العلماء بكھنؤ) نزہمته الخواطر جیسی جلیل القدرعر بی تصنیف کےمصنف ہیں جس میں ہندوستان کے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ علاء وداعیان کا تذکرہ ہے۔ آ ب کے دوھیالی اور نھیالی بزرگ حضرت سید احمد شہیر ہی کے سلسلہ سے وابستہ تھے اور اس سلسلہ میں صاحب اجازت ہوئے ہیں۔ آپ نے دینی تعلیم ندوۃ العلماء میں حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں شخ خَلِلٌّ بن محمد يماني' علامه سيد سليمانٌ ندوي' مولا نا حيد رحسنٌ خان تُونكي' مولا نا سيد حسين احرٌ مد ني مولا نا احد علی لا ہوری شامل ہیں۔ آپ کی دین تعلیم وتربیت کے انتظام میں آپ کے بوے بھائی ڈ اکٹرعبدالعلی کابڑا کر دار ہے۔

آپ نے اپنی علمی وعملی زندگی کا آغاز درس قرآن سے کیا کیم اگست ۱۹۳۳ء کوآپ کا تقرر تفسیر وادب کے استاذکی حیثیت سے ندوۃ العلماء میں ہوا۔ ۱۹۳۸ء میں آپ کی پہلی کتاب (اپنے جدامجد کے تذکرہ پر مشتمل) ''سیرت سیداحر شہید'' شائع ہوئی۔ حضرت مناظر ؒ احسن گیلانی' مولا نامجد زکریاً کا ندھلوی' ڈاکٹر محدا من شخصیات سے آپ کا تدھلوی' ڈاکٹر محدآ صف ؓ قدوائی' مولا نا قاری محمد طیب جیسی کئی علمی ودینی شخصیات سے آپ کا تعلق رہا۔ آپ

مولانا عبدالقادر رائے پوری سے بیعت ہوئے۔اور کسب فیض کیا۔ ١٩٣٥ء میں حضرت مولانا الیاس اوران کی دین دعوت سے ربط و تعلق پیدا ہوا جو بردھتا ہی چلا گیا۔ آب نے ١٩٨٧ء میں مولا نامحد یوسف بینیل کے ایماء پراہل عرب اورعلمی وادبی حلقوں میں تبلیغی کام کومتعارف کرانے کے لئے جاز کا پہلاسفر کیا۔ ۱۹۴۸ء میں ندوہ کی مجلس انتظامیہ کے رکن ۱۹۴۹ء میں سیدسلیمان ندوی کی تحریک پر نائب معتمد ، ۱۹۵۴ء میں علامہ سید سلیمان ندوی کی وفات کے بعد معتمد تعلیمات اور ۱۹۱۱ء میں ڈاکٹر عبد العلی سینی کی وفات کے بعد ندوۃ العلماء کے ناظم بنائے گئے۔ ١٩٣٥ء مين آپ كى زيرادارت ندوه كا دوباره اجرا جوا ـ ١٩٣٤ء مين آپ نے ايك پندره روزه اخبار 'التمير' مولانا عبدالسلام ندوى كے ساتھ ال كرجارى كيا۔ ١٩٥١ء ميں انسانيت اور اخلاق کے چلن کوعام کرنے کے لئے آپ نے تحریک پیام انسانیت قائم کی۔ ۱۹۵۱ء میں مجلس تحقیقات نشريات اسلام قائم كى 1970ء ميں ايك دينى تعليمى كوسل قائم كى 1971ء ميں حكومت سعوديہ نے جامعہ اسلامید مدینہ منورہ کے قیام کے موقع پرآپ کواس کی مجلس شوریٰ کارکن بنایا۔ آپ نے رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کئی ممالک کے دورے کئے جن کا تذکرہ آپ کی کتاب ''دریائے کابل سے رموک تک' میں ماتا ہے آپ نے کی بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت فر مائی اور علمی مقالات پڑھے ۔ دعوت و تبلیغ کاسلسلہ بھی چلنا رہا اور کئی تبلیغی اسفار بھی کئے۔ آپ نے عربی اور اردو میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا آپ کی کتب کا معیار بردا علمی اور تحقیق ہے آپ نے جدیداور قدیم مآخذے جر پوراستفادہ کیا آپ کی کتب کے دنیا کی کی زبانوں میں تراجم ہوئے اور ان کی عرب وعجم میں بڑی پذیرائی ہوئی۔ آپ عالم اسلام کی متاز دین علمی اورسیای شخصیات ہے بھی ملتے رہے اور عصر حاضر میں مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ ك لئة مفيد مشور يبي دية رب-آب نصرف عالم اسلام بلكه يورى ونياس باخبررية تھے۔امت مسلمہ کو در پیش مسائل برآ ب کی گہری نظر تھی آ ب نے درد دل اور خلوص سے امت مسلمه کی فکری رہنمائی فرمائی۔

آ پ نے ندوۃ العلماء کے علمی واد بی معیار کو بلند کرنے میں بھی اہم کر دار ادا کیا اور ایک بہترین منتظم ثابت ہوئے۔اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے

لئے بھر پور جدو جہد کی ۱۹۲۴ء میں مسلم مجلس مشاورت کی تشکیل کروائی اور ۱۹۷۲ء میں آل انڈیا مسلم پرشل لاء بورڈ قائم کروایا۔ جومسلمانان ہند کا متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ ۱۹۸۳ء میں آپ کواس کاصدر بنادیا گیا۔ آپ دارالمصنفین اعظم گڑھ کی مجلس انتظامی ومجلس عاملہ کے رکن اور دارالعلوم دیو بندگی مجلس شور کی کے رکن بھی بنائے گئے۔

آپ کی غیر معمولی اسلامی خدمات کے اعتر اف کے طور پر ۱۹۸۵ء میں آپ کوشاہ فیصل بین الاقوامی انعام دیا گیا۔ آپ کئی بین الاقوامی نظیموں اور اداروں کے رکن تھے۔ جن میں عربی اکادمی دمشق مجلس عاملہ موتمر عالم اسلامی بیروت مجلس انتظامی اسلامک سینٹر جنیوا شامل بیں۔ ان کے علاوہ آکسفورڈ سنٹر فار اسلامک اسٹڈیز آکسفورڈ یو نیورٹی کے صدر اور رابطہ الا دب الاسلامی العالمیہ کے صدر بھی تھے۔ یجنوری ۱۹۹۹ء کو حکومت دبئ نے آپ کو ۱۹۹۸ء کی سب سے بڑی عالمی شخصیت قرار دیا۔ آپ نے ایوارڈ میں ملنے والی ساری رقم (ایک ملین درہم) دی تی تعلیم کے فروغ اور اسلامی تعلیمات کی نشروا شاعت کے لئے وقف کردی۔

مولا نا ابوالحس علی ندوی نے بیسویں صدی عیسوی میں اسلام کو پور سے یقین اور وثو ق کے ساتھ موثر انداز میں تحریر وتقریر کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے جدید اسلوب اور جدید ذہن کو پیش نظر رکھتے ہوئے علمی طرز استدلال اختیار کر کے د ماغوں کو مطمئن کرنے کی کوشش فر مائی۔ آپ نے بہت سے مواقع پر مختلف ندا ہب و خیالات کے حامل افراد کے اجتماعات سے خطاب فر مایا۔ آپ جہاں بھی گئے صاف و بے لاگ باتیں کیں۔ آپ مخاطبین کے ذوق و ذہن زبان واسلوب اور وقت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے خطاب فر ماتے۔ آپ کی تقاریر کے گئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں تقمیر انسانیت فرماتے۔ آپ کی تقاریر کے گئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جن میں تقمیر انسانیت اصلاحیات حدیث پاکستان اور پا جاسراغ زندگی وغیرہ شامل ہیں۔

آپ نے اپئی تقریر وتحریر میں مغربی تہذیب کا جرات اعتاد اور یقین کے ساتھ سامنا کیا۔ آپ نے بھر پورعلمی تقید اور ماہران تحلیل وتجزیہ سے تہذیب جدید کے طلسم کوتو ڑا۔ اس حوالے سے آپ کی تصانیف ندہب وتدن نیا طوفان اور اس کا مقابلہ مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی تشکش اسلامی بیداری معرکہ ایمان وار بت مغرب سے چھ صاف صاف باتیں نئی دنیا (امریکه) میں صاف صاف باتیں اور تہذیب وتدن پر اسلام کے اثرات واحسانات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں۔

الله تعالی نے آپ کوعربی زبان کاوہ ذوق دیا تھا جوائل زبان کوعطا ہوتا ہے اور اہل زبان عمل مطالعہ علی بھی ان کو ملتا ہے جن کے اندر فطری اور وجدانی ذوق ہوتا ہے۔ اور جس کووہ اپنے علم ومطالعہ سے جلا (روثن) ویت ہیں۔ آپ نے شروع ہی سے عربی زبان کوتقر پر وتحر پر کا ذریعہ بنایا۔ عالم عرب عیں جگہ جگہ سلیس عربی عیں خطاب فرمایا۔ آپ کے گئی عربی مقالات عربی مجالات کی زبات کی زبات کی تب عربی کی کتب عربی عمل کھیں جن عیں السیرة النبویه (اردور جمہ نی رحمت) قصص النبیین الارکان الاربعة وبائیة لار هبائیة القادیانی والقادینیة الصواع بین الایمان والمادیة ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمین اذا هبت ربح الایمان۔ (جب ایمان کی بہار آئی) الطویق الی المدینة اور العقیدة والعبادة والسیلوك روائع اقبال ادب الدعوة فی القر آن و السیسرة (تبیغ ودعوت کا مجزانہ اسلوب) بری علی تحقیق اور فرانگیز کتب ہیں۔ اس طرح منصب نوت اور اس کے عالی مقام عالمین اور مطالعة آن اور اس کے اصول و مبادی بھی اپنے موضوع پر منفرد کتب ہیں۔ مقام عالمین ادر مطالعة قرآن اور اس کے اصول و مبادی بھی اپنے موضوع پر منفرد کتب ہیں۔ مقام عالمین ادر مطالعة قرآن اور اس کے اصول و مبادی بھی اپنے موضوع پر منفرد کتب ہیں۔ آپ کی کتب پر معروف علمی شخصیات نے مقدے تحریر کئے۔ جن میں سیدسلیمان ندوی سید قطب شہید سید سیدسیط طعادی مول مول المحد منظور نعمانی شامل ہیں۔

حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندویؒ ایک بلند پایی حقق اور دا کی الی الله ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سوانح نگار اور مورخ بھی تھے اور اس موضوع پر آپ کا کیر تصنیفی سرمایہ موجود ہے۔ ان کتب میں تاریخ دعوت وعزیمت الرفضی جب ایمان کی بہار آئی نقوش اقبال حضرت مولا نامحد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت تذکرہ مولا نافضل الرحمٰن جُنج مراد آبادی سوانح شخ الحدیث مولا نامحد زکر یا حضرت مولا ناعبد القادرؒ رائے پوری صحبتے با اہل دل پر انے چراغ کا روان زندگی کاروان ایمان وعزیمت انسانی دنیا پر مسلم انوں کے عروج وز دال کا اثر مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی مشکش خوا تین اور دین کی خدمت حیات عبد الحق انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلا بی و تغیری کر دار اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین اور مندوستانی میں اسلام کا انقلا بی و تغیری کر دار اسلامیات اور مغربی مستشرقین و مسلمان مصنفین اور مندوستانی

مسلمان مفیرعلمی سر مایی کصورت میں عالم اسلام کے پاس محفوظ ہیں۔ بقول مولا نامحم منظور نعمائی (آپ) کو ہزرگوں اور دینی شخصیتوں کی سیرت نگاری اور دینی واصلاح تح ریکات کی تاریخ نو لیم سے خاص مناسبت ہے۔ اور اس کا خاص ذوق اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشا ہے۔ اہل دین واہل علم کی سوانح نگاری اور تذکرہ نو لیم (ان) کی آبائی سعادت ہے اور بیموضوع ان کے لئے بہت سے لوگوں سے زیادہ محبوب و دلچیپ اور سہل ہے۔'' مولانا سید ابوالحن علی ندوی نے اصحاب دعوت و عزیمت کی ایک مسلسل و مربوط تاریخ و تذکرہ پیش کر کے اسلام کی تاریخ پر ملت اسلامیکا اعتماد و یقین بحال کیا اور نئی نسل کو اسلاف کی زندگیوں اور کار ہائے نمایاں سے موثر انداز میں متعارف کراکران میں جذبه ایمانی کو پروان چڑھایا۔ ہم اپنی بات کوسید قطب شہید کے ان الفاظ برختم کرتے ہیں۔

''میں نے انہیں ان کے قلم اور شخصیت سے پہچانا۔ میں نے ان میں عقل مسلم اور دل مسلم کو پہچانا' میں نے ان میں وہ آ دمی دیکھا اور پہچانا جو اسلام کے ساتھ اور اسلام کے لئے زندگی گزارتا ہے بلکہ زیادہ سمجھ کے ساتھ اس کی زندگی اسلام کے لئے میں ۔ ''

آپ بیسویں صدی عیسوی کے آخری روز ۳۱ دیمبر ۱۹۹۹ء (۲۲ رمضان المبارک ۱۳۲۰ھ)
کو بروز جمعتہ المبارک وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ مولا تا سید
الوالحس علی ندوی مرحوم کے درجات بلند فرما کیں اور ان کی ان دینی وہلی خدمات اور اسلام کے
مسائی وکار ناموں کے احیاء کے اس مل عظیم پر حیات جاودانی بخشے۔ آمین
آسان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے
سبزہ نو رستہ تیرے در کی دربانی کرے

### شهيداسلام

### حصرت مولا نامحمر يوسف لدهيا نوى عيسيه

حفرت مولانامحد یوسف لدهیانوی صاحب نورالله مرقده پنجاب کے ضلع لدهیانه کی ایک بهتی عیسیٰ پور میں ۱۹۳۲ء میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد الحاج چوہدری اللہ بخش صاحب مرحوم حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری سے بیعت تھے۔

آپ نے ابتدائی قرآنی تعلیم اپی قربی بستی میں ہی حاصل کی تھی اور ابتدائی دین تعلیم الدھیانہ کے ایک مدرسہ محمود بیاللہ والی میں حاصل کی ایک سال آپ نے مدرسہ قاسم العلوم فقیر والی میں بھی تعلیم حاصل کی اس کے بعد آپ نے چارسال تک جامعہ خیر المدارس ملتان میں تعلیم حاصل کی آپ نے جامعہ خیر المدارس ملتان ہی سے دورہ حدیث شریف کی تحمیل کی جامعہ خیر المدارس ملتان ہی سے دورہ حدیث شریف کی تحمیل کی جامعہ خیر المدارس ملتان ہی آپ نے استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب میششد خلیفہ مجاز حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مولانا عبد الشکور کامل پوری اور مولانا مفتی عبد اللہ ڈیروی صاحب اور دیگر اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا استاذ حضرت مولا تا خیر محمد صاحب نوراللہ مرقدہ کے مسے فیصل آباد میں ایک مدرسہ میں تدریس کے لئے تشریف لے گئے آپ کو لکھنے کا شروع ہی سے شوق تھا آپ ماہنا مددارالعلوم میں بھی لکھتے رہاور ماہنا مدبینات کراچی میں آخر وقت تک تحریر فرماتے رہاں کے بعد مولا نا تدریس کے لئے جامعہ رشید بیسا ہیوال تشریف لے آگے اور ۱۹۷۴ء تک آپ جامعہ رشید بیمی ہی درس و تدریس میں مصروف رہے ہے ۱۹۷ء میں جب مولا نا محمد یوسف بنوری نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی امارت سنجالی تو آپ نے مولا نا جب مولا نا محمد یوسف بنوری نے بیاس کراچی بلوالیا۔

مولانا محمد یوسف لدهیانوی ۱۹۲۲ء سے شہادت تک ماہنامہ بینات کی مسلسل خدمت کرتے رہے۔ مئی ۱۹۷۸ء میں جب روز نامہ جنگ میں اسلامی صفحہ اقراء کا اجراء ہوا تو حضرت مولا نامحہ یوسف لدھیا نوگ کے مضامین یوسف لدھیا نوگ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ حضرت مولا نامحہ یوسف لدھیا نوگ کے مضامین ماہنامہ بینات بنفت روز ہتم نبوت ماہنامہ اقراء ڈانجسٹ روز نامہ جنگ میں شائع ہوتے رہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولا نامجہ یوسف لدھیا نوی نور اللہ مرقدہ کی ۱۰۰ کے لگ بھگ تصانیف ہیں جو حضرت کے لئے تا قیامت صدقہ جاریہ ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں آپ کے مسائل اور ان کاحل اختلاف امت اور صراط متنقیم 'تخفہ قادیا نیت' ذریعتہ الوصول الی جناب الرسول وغیرہ شامل ہیں۔

آپ کا اصلاحی تعلق حضرت کیم الامت ؓ کے خلیفہ خاص حضرت مولانا خیر محمد صاحب نوراللہ مرقدہ سے تھاان کی رحلت کے بعد آپ نے اصلاحی تعلق شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب نوراللہ مرقدہ سے قائم فرمایا اور حضرت ہی ہے آپ کوخلافت ملی حضرت شیخ الحدیث کی وفات کے بعد آپ نے حضرت کیم الامت کے خلیفہ خاص ڈاکٹر عبدالمحکی صاحب نوراللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق قائم فرمایا اور حضرت سے بھی آپ کواجازت بیعت حاصل ہوئی۔

۸امئی ۲۰۰۰ ء کو بزم کا ندهلوی اور عار فی کا بیه چراغ بھی ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔لیکن اینے پیچھے ایک علمی اور ملی صنیفی خد مات کا ایک عظیم ذخیرہ چھوڑ گیا۔

 $^{4}$ 

### فقيهالعصر

### حضرت مولا نامفتي محمد وجبيه صاحب ومثاللة

حضرت مفتی صاحب تصبه نانده باوی ریاست رام بور میں حضرت مولا نامحر نبیرصاحب م کے گھر سمحرم الخرام ۱۳۴۳ ہجری کو پیدا ہوئے۔حضرت تھیم الامت تھانویؒ قدس سرہ نے نام محمد وجیہ رکھا اور دعا وَل سے نوازا۔ آپ کے والدگرامی حضرت مولا نامحر نبیہ صاحب بھالتہ حضرت تھیم الامت تھانوی قدس سرہ کے خلیفہ ارشد تھے اور ایک جیدِ عالم اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی حضرت حکیم الامت سے بیعت تھیں اور ایک عابدہ وزاہدہ خاتون تھیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسہ اسلامیہ ٹانڈہ باوی ہی میں حاصل کی پھر ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے لئے ۲۱ سا ججری میں مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں داخل ہوئے جہاں شیخ الحدیث مولانا محمد زكريا كاندهلوي ميشية مضرت مولانا اسعد الله راميوري بيشة اورحضرت مولانا عبدالرحن كامل پوری مُوَافقة سے دورہ صدیث پڑھ کر٣٣ ١٣ اجرى میں سندالفراغ حاصل کی زبانہ تعلیم کے دوران ہی حضرت حکیم الامت تھانوی کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور بیعت ہے بھی نوازے گئے۔اصلاحی تعلق حضرت اقدس مولا نا عبدالرحمٰن کاملپوریؓ خلیفہ حضرت تھا نویؓ و صدر المدرسين مدرسه مظاہر العلوم سے قائم كيا اورسلوك وتصوف كے منازل طے كرتے رہے بعدازال مفتى اعظم ياكتان حضرت مولا نامفتى محمر شفيع صاحبٌ سيتعلق قائم كيا اور ١٣٩٥ ججرى میں خلافت واجازت سے نوازے گئے۔حضرت مفتی اعظم کے بعد میج الامت حضرت میج اللہ خان صاحبٌ سے تعلق قائم کیا اور ۳۹ ۱۳۹ اجمری کوخلافت کا شرف حاصل کیا۔

فراغت تعلیم کے بعدا پنے استاذ وشخ حضرت مولا ناعبدالرحمٰن کامل پوریؒ کی وساطت سے خانقاہ امداد بیاشر فیہ تھانہ بھون کے مدرسہاشر فیہ میں مدرس مقرر ہوئے اوراسی دوران صرف آٹھ ماہ میں آپ نے حفظ قرآن کی نعمت حاصل کی ۔شوال ۱۳۷۸ ججری میں حضرت مولا نا شاہ ابرار لحق صاحب نے اپنے مدرسہاشر ف البدارس کی مدرسی کے لئے بلالیا ایک سال یہاں درس و تدریس کا سلمدر ہابعداز ال حضرت مولا نامیج اللہ خان صاحب نے ہاں جلال آباد میں مدرسہ و تدریس کا سلمدر ہابعداز ال حضرت مولا نامیج اللہ خان صاحب نے ہاں جلال آباد میں مدرسہ

مفتاح العلوم میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد ۱۳۷۲ ہجری میں حضرت مولانا احتثام الحق تھانوی پُر الله اور حضرت مولانا اسلیم الله خان صاحب کی دعوت پر دارالعلوم الاسلامیہ شنڈ والہ یار میں بطور استاذ الحدیث اور مفتی تشریف لائے اور تقریباً تمیں چالیس سال حدیث وفقہ کی خدمات انجام دیتے رہے ہزاروں تلافہ ملک و بیرون ملک تھیلے ہوئے ہیں۔ ہزاروں فتاوی آپ کے قلم سے نکلے۔ جن پر شخ الاسلام علامہ ظفر احمد عثانی قدس سرہ جیسے رئیس المحد ثین اور امام الفقہاء کی تصدیقات ثبت ہیں۔

بهرحال آپ کی دین علمی ندر کیی فقهی اور روحانی واصلاحی خدمات نا قابل فراموش ہیں۔ چند سال قبل دارالعلوم مظاہر العلوم حیدر آ بادتشریف لے آئے اور شیخ الحدیث کی حیثیت ے حدیث رسول مَنْالْتُنْظِ کے جِراغ جلاتے رہے۔ آخر تک حضرت حکیم الامت تھانو کی کے مسلک ومشرب پرسختی ہے قائم رہے مجلس صیانتہ المسلمین یا کستان کے اکابرین میں شار ہوتے تھے مجنس کے اجتماعات میں ہرسال با قاعدگی سے تشریف لاتے تھے بار ہا حضرت کی اصلاحی تقاریر ومواعظ سننے کا اتفاق ہوا۔ بار ہاشرف ملا قات نصیب ہوا' آپ کی ناچیز کے ساتھ شفقتیں وعنایتیں بے بہا ہیں۔ ہمیشہ بندہ کے تصنیفی کاموں میں حوصلہ افزائی فرماتے اور دعاؤں سے نوازتے تھے۔حضرتؓ ہے آخری ملاقات گزشتہ ہے گزشتہ سال حرم پاک میں جج کے موقع پر ہوئی اور حضرت مولا نا شاہ ابرار الحق صاحب کی خدمت میں جہاں ان دنوں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے حضرت مفتی صاحب اس ناچیز کوایے ساتھ لے گئے اور حضرت سے ملاقات کروائی۔حضرت مفتی صاحبؓ نے بندہ کی کئی کتابوں پراپی رائے گرامی بھی تحریر فرمائی اور بندہ ناچیز کی درخواست پراییخ خودنوشت حالات بھی قلمبند فرما کر بھیجوائے جو بندہ نے اکابر علماء دیو بنداور کاروان تھانوی میں شامل کے ہیں الغرض آپ کی خدمات جلیلہ اور آپ کی شفقتوں اورعنا یتوں کو بھلایا نہیں جاسکتا۔ ۲۱مئی ۲۰۰۰ء بروز اتوار کاروان تھا نوک کا بیے ظیم رکن ہم ہے بچھڑ گیا۔علمی و دینی حلقے سوگوار ہیں۔حفرت ڈاکٹر شاہ حفیظ اللّٰہ سکھروکؓ حفزت مولا نامحمہ یوسف لدھیانویؓ اورحضرت مفتی محمہ وجیہٌ یہ تینوں بزرگ کاروان تھانویؓ کےعظیم افراد میں ہے تھے اور ان کا اٹھ جاناعظیم نقصان ہے حق تعالی ان حضرات کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین

# مخدوم العلماء فقيه العصر

## حضرت مولا نامفتى سيدعبدالشكورتر مذي وشايع

مفتی اعظم حفزت مولا نامفتی سیدعبدالشکورتر ندی نورالله مرقده کی ولا دت باسعادت اپنی نفهال موضع ارون ریاست بٹیالہ مشرقی پنجاب میں ۱۱ رجب المرجب ۱۳۴۱ ہجری کو ہوئی۔ تاریخی نام مرغوب النبی نکالا گیا۔حضرت اقدال کے والد ماجد فقیہ الاسلام حضرت مولا نامفتی سيدعبدالكريم كمتتحلويٌ سلسله اشرفيه كےمعروف ومشہور بزرگ ٔ صاحب تصانيف وافتاء جيد عالم دین تھے اور عرصہ دراز تک حضرت حکیم الامت مجد دالملت محمد انثر ف علی تھا نوی قدس سرہ کے فیض صحبت ہے مستفید ہوتے رہے۔ادرانہی کے زیرساییرہ کرا فتاءو تدریس' تصنیف و تالیف نیرتغلیمی تبلیغی شعبوں میں گرانقذرخد مات انجام دیتے رہے'آ پ کی تعلیم کی ابتداءتھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے مدرسہ اشرفیہ سے قرآن پاک حفظ وناظرہ ریاضی اردؤ دینیات اور بہتتی زیور وغیرہ كى تعليم سے ہوئى اس كے ساتھ ہى بجيين ہى سے حضرت حكيم الامت تھانوى بيست كى بابركت مجلس عام وخاص میں بھی حاضری کی دولت اور آپ کے ارشادات طیبات سے استفادہ کا موقع نصیب ہوا۔ پھرعر بی فارس کی ابتدائی اوربعض متوسط کتب مدایۂ جلالین وغیرہ تک اینے والد ماجد اور دیگراسا تذہ سے پڑھیں بعدازاں اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے گئے جہاں حضرت مولا نا سيدحسين احمد مد ني بينية ، حضرت مولا نا اعز ازعلي امرو بي ، حضرت مولا نامفتي محمد شفیع دیو بندی ٔ حضرت مولا نامحمد ادریس کا ندهلوی اور حضرت مولا ناجلیل احمد کیرانوی رحمته الله علیهم جیسے اکابراسا تذہ کے سامنے زانو نے ادب تہد کئے اور ۱۳۲۵ ہجری میں سند فراغ حاصل کی دوران تعلیم ہی ۱۳۵۹ ہجری میں اینے والدین کے ہمراہ حج وزیارت حرمین شریفین کی سعادت نصیب ہوئی اور مزید ایک سال مدینه منوره میں قیام رہا اور حضرت مولانا قاری فتح محمد پانی يِّي مِينَةً " قارى حسن شاعراور شِّخ القراء حضرت قارى محى الاسلامٌ ـــــسبعه اور ثلاثه مين استفاده كا موقع ملا اور قرائت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوا۔ فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا

اور مدرسة عربيد راجپوره رياست پٹياله ميں تدريسي خدمات انجام دينے پر مامور ہوئے۔اس كے بعد مدرسہ حقانیہ شاہ آباد میں درس نظامی کی تدریس کرتے رہے یہاں تک کہ پاکستان بن گیااور آپ ساہوال ضلع سرگودھا میں قیام پذیر ہوئے۔ یہاں شہر کی قدیم جامع مسجد میں ایک مدرسہ قاسمیہ جاری کیا جس میں مختلف علوم وفنون کی کتابیں بڑھاتے رہے۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت میں تقریباً چار ماہ کی نظر بندی کے زمانہ میں مدرسہ بند ہو گیا بھر رہائی کے بعد دوبارہ کوشش فرما كرآب نے مستقل مدرسد كے لئے جگه حاصل كى اور كيم رہيج الاول • ١٣٥ جرى سے با قاعده مدرسه كا افتتاح كيا كيا اس مدر يكانام حضرت مولانا خير محد جالندهري في مدرسه حقانية شاه آباد کے نام یر جامعہ تقانیہ رکھا' مدرسہ جامعہ تقانیہ میں اکابر کے مسلک ومشرب کے مطابق درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے اور آپ خود مدرسہ کے اہتمام اور انتظام کے ساتھ ساتھ مدرسہ میں اونجے درجہ کی کتابیں پڑھاتے رہےاور آخر تک خدمت افتاء بھی انجام دیتے رہے۔ فقہ وافتاء میں آج آپ کا اعلیٰ مقام تھااورمفتی اعظم پاکستان حضرت اقدس مولا نامفتی محمر شفیع دیو بندیؒ اور فقیدالعصر حضرت مولا نامفتی جمیل احمد تھا نویؒ کے بعد آپ ہی مفتی اعظم اور فقیدالعصر تھے تعلیم و تدریس' تبلیغ وارشاد اورتصنیف و تالیف میں بھی آپ کی خدمات جلیلہ نا قابل فراموش ہیں۔ ہزاروں لوگ آپ کے فیض علمی وروحانی ہے فیض یاب ہوئے اور ہزاروں کی اصلاح وتربیت فرمائی۔ آپ نے بچین ہی میں حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ سے شرف بیعت حاصل <sup>ع</sup>كيا\_ <u>پ</u>هرشخ الاسلام<هنرت مولا ناظفر احمه عثانی قدس سره سے اصلاح وتربیت كاتعلق قائم كيا ادر عرصه دراز تک حضرت مولا ناعثانی بھینے کے فیوضات علمی وروحانی سے سیراب وشاداب ہوتے رے اور بالاخرخلافت واجازت سے نوازے گئے۔حضرت مولانا عثانی قدس سرہ کے بعد مفتی اعظم یا کتان حضرت اقدس مولا نامفتی محرشفیع صاحب مِیشلا سے تعلق قائم کیا اورانہوں نے بھی بہت جلد آپ کواجازت بیعت وتلقین سے سر فراز فر مایا۔ آپ فر ماتے تھے کہ،

"فیخ الاسلام سیدی مولانا ظفر احمد عنانی" اور مفتی اعظم سیدی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے شروع سے آخر عمر تک اس ناکارہ پر احسانات عظیمہ رہے دونوں

حضرات کا مجھنا کارہ پر بڑااحسان ہے اور وہ مجھ پرانی اولاد کی طرح شفقت فرماتے سے مصرت والدصاحبُّ سے ان حضرات کا بہت گہراتعلق تھا یہ حضرات ہمیشداس ناکارہ کی ہمت افزائی فرماتے تھے اور معمولی معمولی دینی خدمات پر اظہار خوشنودی فرماتے تھے۔''

بہرحال آپ ساری عمرانبی حفرات اکابر کے مسلک ومشرب پر بختی سے عمل پیرا رہے ، سیاسی نظریات میں بھی انہی اکابر کے مقلد تھے تحریک پاکستان تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام اسلام میں بھی انہی حضرات اکابر کی زیر قیادت انہم کر دارا داکیا تھا۔

حضرت اقدس مولا نامفتی محمد حسن امرتسری' مولا نا شاه عبدالغنی پھولپوری' مولا نا ظفر احمہ عثانی' مفتی محمر شفیع' مولا نا خبرمحمد جالندهری' مولا نا محمه ادریس کا ندهلوی' مولا نا قاری محمد طیب قائمي' مولا نا مفتى جميل احمد تقانوي' علامه شس الحق افغاني' مولا نا محمه يوسف بنوري اورمولا نا احتشام الحق تقانوي رحمته الله عليهم جيسے اكابر علماء كے محبّ ومجوب رہے اور ساري حيات درس وتدريس تبليغ واصلاح اورتصنيف وتاليف ميس گزاري بميشه كلمه حق بلند كيااورانهي حضرات مذكوره بالا کے ساتھ مل کر باطل نظریات اور لا دینی فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں تکھیں جومقبول عام ہوئیں۔ ہزاروں فآویٰ آپ کے قلم سے نکلے جوعوام وخواص کی اصلاح كاذريعه بين دارالعلوم كرا چي جامعه اشرفيه لا مور جامعه خير المدارس ملتان جيسي ظيم ويني مدارس کی مجلس شوریٰ کے معزز رکن رہے۔موجودہ اسلامی نظریاتی کوسل کے رکن بھی تھے اور مجلس صيانة المسلمين ياكتان كى شورى كي بهي صدرنتين تصع علم عمل زبدوتقوى اوراخلاق و اوصاف میں سلف صالحین کانمونہ تھے اور اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ بزم اشرف کے روش چراغ تنے جو بچھ گیا ایک شمع ہدایت اورعظمت کا مینار تنے جوگر گیا۔ اب ایسی عظیم ہتی کہاں پیدا ہوگی جن کے دیکھنے کوآ ٹکھیں تر تی ہوں۔

آہ! درس ویدرلیں'فقہ وافیاء تبلیغ'ار شاداور تصنیف و تالیف کی عظیم مندیں بیک وقت خالی ہوگئی ہیں۔ ۲ شوال ۱۳۲۱ ہجری۲ جنوری ۲۰۰۱ء کو آپ کی رحلت کے بعد علمی و دینی حلقوں میں ہر

طرف تاریکی جھاگئی ہے اور سناٹا ہی سناٹا ہے ، پاکستان بلکہ عالم اسلام اپنے ایک عظیم مفتی فقیہ محدث مفسر عارف شیخ اور ایک جید عالم دین سے محروم ہوگیا ہے ، حق تعالی شانہ حضرت کے درجات بلند فرمائیں اور ان کے اخلاق رشید خصوصاً برادرم جناب مولا نامفتی عبدالقدوس ترفدی صاحب کوان کاسچا جانشین بنائے جوان کے علم وعمل کے وارث ہیں۔سب لواحقین و متعلقین کو صرجیل عطافر مائیں۔ آمین ثم آمین

آسان تیری لحد په شبنم افشانی کرے سبزه نو رسته تیرے در کی دربانی کرے

2

# رأس الاتقياء حضرت مولانا محمد عاشق الهي بلندشهري مهاجر مدني وعظية

رأس الاتقنياء والاصفياء حضرت مولا نامفتي عاشق الهي بلندشهري مهاجر مدني مينية اسآخري دور میں ان چند عظیم ہستیوں میں سے ایک تھے جن کاعلم وضل زید وتقویٰ سادگی وتواضع اورخلوص وللهيت ايك امرمسلمه كي حيثيت ركھتا ہے۔ وہ اس زمانہ ميں سلف صالحين كانمونہ تھے ايك سيج عاشق رسول مجھے اور اخلاق واوصاف میں اپنے ا کابر واسلاف کی یادگار تھے۔ آپ کی ولا دت باسعادت ۱۳۴۳ ہجری میں ضلع بلندشہر (صوبہ یو۔ پی) کے ایک گاؤں''بہتی'' میں صوفی محمہ صدیق صاحب کے گھر ہوئی جونہایت نیک اور صاحب نبت بزرگ تھے۔ آپ نے مولانا حافظ محمد صادق پنجابی سی اللہ سے قرآن مجید حفظ کیا اور پھر مولانا موصوف ہی ہے فارس اور صرف ونحوكی ابتدائی كتابیں پردهیں۔اس كے بعد حسن بورمراد آباد كے مدرسدامداديد ميں داخله لے كردو سال بين شوح وقايه٬ قدوري٬ كنز الدقائق٬ اصول الشاشي٬ شوح تهذيب٬ نور الانواد ' نفحة اليمن اور شوح جامى تك كتابيل يؤهيس پهرشوال ١٣٥٨ اجرى ميل مررسه خلافت جامع معجد على كروه مين داخل موع اورمولانا فيض الدين بني ينظير يصخضر المعاني اورسراجی وغیرہ پر بھیں۔ دیگر مدرسین سے ہدا بیاولین' حسامی'سلم العلوم' شرح عقائد وغیرہ کتب یڑھیں۔ پھراعلیٰ تعلیم کے لئے مدرسه مظاہر العلوم سہار نپور میں داخلہ لیا اور ہدایہ ثالث ویوان متنتی ٔ حماسہ توضیح اور ملاحسن سے مظاہرالعلوم میں اپنی تعلیم کا آغاز فر مایا۔ مدرسه مظاہرالعلوم میں ا کابراسا تذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا اور بخاری شریف جلداول شخ الحدیث حضرت مولانا زكريا كاندهلوى سے اور سلم شريف حضرت مولا ناعبداللطيف صاحب سے پرهى حضرت مولانا اسعد الله صاحب مع ترندی شریف شاکل ترندی اور طحاوی شریف پرهیس حضرت مولانا عبدالرحمٰن کامل بوریؓ سے نسائی ابن ماجہ برهیس اور مولانا منظور احمد خان ؓ سے موطا امام ما لک مُؤنثلًا 'موطا امام محمدٌ اور دیگر کتب پڑھ کر٣٦٣ اجری میں سند الفراغ حاصل کی \_فراغت کے بعد مدرسہ آ نارولی ( قائم کردہ مولا ناولی محمد بنالوگ ) اور پھر مدرسہ اسلامیہ کھورضلع میر ٹھ میں سال بھر مذرلیس و تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعد از ال مدرسہ حافظ الاسلام فیروز پور جو کہ ضلع گوڑ گانوہ میں ایک سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد ۱۳۷۳ ہجری میں کلکتہ چلے آئے اور ۱۳۸۱ ہجری میں تک بہیں قیام فرمایا اور متعدد مدارس دینیہ میں پڑھاتے رہے۔ گی جدید مدرسہ بھی قائم کئے۔ پھر شوال ۱۳۸۱ ہجری میں جج کے لئے چلے گئے اور وہاں سے واپس آ کرمولا نامحد حیات صاحب کے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو کے مدرسہ حیات العلوم مراد آ باد میں جو کتابیں ڈیر درس رہیں ان میں بیضاوی شریف مسلم شریف ابوداؤد شریف طحاوی شریف موطاامام مالک میشنیا ورموطاامام محمد میشنید وغیرہ شامل ہیں۔

رمضان ۱۳۸۴ جمری میں مفتی اعظم یا کتان حضرت اقدس مولا نامفتی محمر شفیع صاحب ؓ کے تھم پر دارالعلوم کراچی چلے آئے اور تفیر وحدیث کے اسباق کے ساتھ ساتھ دارالا فاء کی خدمات بھی آپ کوسونی گئیں۔ دارالعلوم کراچی میں تقریباً بارہ سال آپ کا قیام رہا۔ اس دوران ہزاروں طالبان علم وفضل کوآپ نے اپنے فیض علمی سے سیراب وشاداب کیا۔ پھرمدینہ منوره ججرت فرما گئے۔وہاں بھی آپ کافیض علمی وروحانی آخردم تک جاری رہا۔ورس وتدریس اور خدمت افتاء کے علاوہ سینکڑوں کتابیں آپ کے قلم فیض رقم سے منصرُ شہود پر آئیں جومخلف موضوعات برنهایت علمی واصلاحی انداز سے لکھی گئی ہیں جن میں ''ممجمانسی الآثار من شسر ح معاني الآثار عربي بتيح الروى بتحريج احاديث الطحاوي عربي الفوائد السنيه في شرح الاربعين النوويه تقيرسورة فاتح وطرت ابوذ رغفاري حضرت سلمان فارى ولألفؤ حضرت معاذ بن جبل ولأنفؤ حضرت بلال حبثى ولأنفؤ حضرت ابودرداء والنفؤ امت مسلمه کی مائیں ٔ رسول الله مُثَاثِیْزِ کمی صاحبز ادیاں ٔ صحابہ کرام می جانبازی ' تذکرہ اصحاب صفہ ڈاٹیوُ'' پچاس قص چھ باتیں مسنون دعائیں شری بردہ اخلاص نیت اکرام اسلمین فضائل علم، مصیبتوں کے بعدان کا علاج 'اصلاحی مواعظ' مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فضائل امت محمد مِینَّالْیَمُوْ تحفه خوا تین خوا تین سے رسول الله مَاليَّيْزَاک با تین'اصلاحی خطبات اور اس دور کی عظیم شاہ کارتفسیر ''انوارالبیان''(9 جلد) قابل ذکر ہیں۔

سلوک وتصوف میں آپ نے شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوگ مہاجر مدنی بیشید سے تعلق قائم کیا اور مدیند منورہ ہی میں رہ کر حضرت شخ الحدیث سے سلوک کے منازل طے کئے اور بیعت وخلافت کاشرف جاصل کیا۔ پھر خود بھی ایک شخ کائل اور عارف کائل بن گئے اور ہزاروں کی اصلاح کا ذریعہ بے اور حرمین شریفین میں رہ کرد بی علمی تبلیغی واصلاحی خدمات میں محمووف رہے۔ آخر دم تک عبادات و معمولات میں مشغول رہے۔ ۱۲ رمضان المبارک میں محمووف رہے۔ آخر دم تک عبادات و معمولات میں مشغول رہے۔ ۱۲ رمضان المبارک گاہ تشریف لائے اور سے بروز بدھ مے کی نماز حرم پاک خود جاکر باجماعت ادا کی۔ پھر قیام گاہ تشریف لائے اور سے ساڑھ دی سبح تک قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے اور پھر آزام کے لئے لیٹ کے اور اسی دوران ہمیشہ کے لئے ابدی نیندسو گئے۔ اِنّ لِنّہ وَانّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَّا اللّٰہ وَانَا وَانَا اللّٰہ وَانَا وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانْ اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا اللّٰہ وَانَا وَانَا وَانَا وَانَا وَانَا وَانَا وَانْ وَانْ الل

☆☆☆

### فقيهالعصر

## حضرت مولا نامفتى رشيدا حمدلد هيانوي وشاللة

حضرت مفتی صاحب مُحِنظیہ کاوطن مالوف لدھیا نہ تھا جومشر قی پنجاب میں واقع ہے۔آ پ کے والد ماجد حضرت مولا نامحمسلیم صاحبؓ حضرت حکیم الامت تھا نوی قدس سرہ کے صحبت یا فتہ تھے اور برم اشرف میں صاحب الرویا کے لقب سے معروف تھے۔ آپ سو صفر المظفر اسمارہ ۲۷ تنمبر۱۹۲۲ء میں بیدا ہوئے'ابتدائی اور ٹانوی تعلیم مختلف دینی مدارس میں پڑھ کرآپ ۱۳۷۰ ہجری میں دارالعلوم دیو بند میں داخل ہوئے اور شعبان ۶۱۳ اہجری میں تمام علوم وفنون اور دور ہ حدیث پڑھ کرسند الفراغ حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی ' حضرت مولانا اعز ازعلی امرویی ٔ حضرت مولانا محمد ابراہیم بلیاوی ٔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع ويوبندي اورحفرت مولا نامفتي رياض الدين صاحب رحته التعليهم قابل ذكر بين قر أت وتجويد کی کتب آپ نے حضرت قاری عزیر احمد صاحبٌ اور حضرت قاری حفظ الرحمٰن صاحبٌ ہے دارالعلوم دیوبند ہی میں پڑھیں' فراغت کے بعد تدریس کا سلسلہ ۱۳۶۳ ہجری میں مدرسہ مدینة العلوم حیدرآ بادسندہ سے شروع کیا پھرصدر مدرس بنا دیئے گئے اوراسی سال شخ الحدیث کے ساتھ ساتھ دارالا فتاء کا کام بھی سنجالا اوراس طرح ۲۹ ۱۳۲۹ ہجری تک آپ بیک وقت صدر مدرس اورمفتی رہے۔ ۱۳۷ جری میں آپ دارالعلوم ٹھیر ی تشریف لے گئے اور پھر ۲ سال جحرى ميں حضرت اقدس مفتى محمر شفيع صاحبٌ كے حكم برآب بحثيت شخ الحديث دارالعلوم كراچى تشریف لے آئے اور ۱۳۸۳ جری تک آپ دارالعلوم کراچی ہی میں تدریبی علمی خد مات انجام ِ دیتے رہے اس دوران سینکڑوں طالبان علم نے آپ سے استفادہ کیا اور شرف کممذ حاصل کیا' تدریس کے ساتھ ساتھ افتاء کی خدمات بھی انجام دیتے رہے اور فتاوی نویسی اور شان تفقہ میں بلندمقام حاصل کیا۔ آپ کے فقاوی احسن الفتاویٰ کے نام سے کی جلدوں میں منظر عام پر آئے اورمختلف موضوعات پر ۱۰۰ سے زائد کتابیں شائع ہوئیں 'مفتی اعظم یا کستان حضرت مولا نامفتی

محمر شفيع صاحب مينية٬ حضرت مولا نامفتى جميل احمر تفانوي بينية٬ حضرت مفتى ولى حسن لوكلي بيناته اور حفزت مفتی سید عبدالشکور ترندی بیشید کی طرح آپ کے فقادی بھی متندنسلیم کئے جاتے تھے ملک و بیرون ملک کے علمی حلقوں میں اس وقت آپ کا اعلیٰ مقام تھا' تدریبی تصنیفی خد مات کے علاوہ آپ کی تبلیغی واصلاحی خدمات بھی نا قابل فراموش ہیں آپ نے اپنے شخ ومربی حضرت مولا نا شاه عبدالغنی پھولپوریؓ خلیفہ حضرت تھیم الامتؓ تھانوی قدس سرہ کی خواہش پر ناظم آباد كراچى ين جامعه اشرف المدارس بھى قائم كيا اوراس ہے ملحقہ خانقاہ اشر فيہ كا قيام بھي عمل ميں لا یا گیا بعد از ان اس ادارہ کو دارالا فتاء والارشاد کے نام ہے موسوم کیا جہاں اعلیٰ استعداد رکھنے والے علماء کوتمرین افتاء کے لئے داخل کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ فیض باطنی اور تقوی اور استغناءاورتعلق مع الله كى دولت ہے بھى مالا مال كيا جاتا تھا' يہاں كى نشست و برخاست كامستقل درس شریعت محمدی کے مطابق جاری وساری رہتا تھا اور ہر آنے والا پچھے نہ کچھ دین کی سمجھ لے کر جا تا تھا۔ آخر دم تک تبلیغ دین واشاعت اوراصلاح وتربیت میںمصروف رہے ٔہزاروں افراد نے ظاہری و باطنی علوم وعرفان حاصل کئے۔ آپ کی پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزری' ہمیشہ حق وصدافت کے علمبر دار رہے اور لا کھوں دکھی انسانیت کی خدمت سرانجام دیتے رہے۔ الرشيد ٹرسٹ قائم كيا جس سے لا كھوں افرادكو فائدہ ہوا' افغانستان كے لا كھوں لوگوں كى كفالت كا ذ ربعه بنے اور بےلوث دین کی خدمت میںمصروف رہے ٔ بہت سی دینی تظیموں اور دینی مدارس كىر برست اور ركن رے ضرب مومن مفت روز واخبار اوركى روز نامے اور ماہنا ہے آپ كى سریرتی میں شائع ہوتے رہے ٔ ساری عمر حضرت حکیم الامت تھانویؓ قدس سرہ کے مسلک و مشرب پر قائم رہے اور اپنے شخ حضرت مولا نا شاہ عبدالغنی پھولپوریؓ کی روایات کے مطابق سلوک وتصوف کی خدمت بھی انجام دیتے رہے دارالا فتاءوالا رشاداورالرشیدٹرسٹ اور نہ جانے كتن كام آپ كر گئے جو آپ كے لئے صدقہ جارى بين حق تعالى شاند آپ كے درجات بلند فرمائے مجلس صیانتہ المسلمین آپ کی وفات کو عالم اسلام کاعظیم سانحہ قرار دیتی ہے اور آپ کی ر حلت موت العالم موت العالم كالمحداق ہے۔

# شيخ الحديث<u>.</u>

### حضرت مولا نامفتى عبدالقادر عيشيه

آ پ کوٹ سلطان صلع لیہ پنجاب کے رہنے والے تھے اور ایک علمی خانوادہ سے تعلق رکھتے تھے آپ کے والد ماجدایک جید حافظ عالم باعمل اور صاحب نسبت بزرگ تھے آپ کے سب برادران ماشاءالله عالم وحافظ اورجيد قاري مين اورمختلف دين مدارس مين بدريسي خد مات انجام دے رہے ہیں' حضرت مفتی صاحب قدس سرہ ۱۳۷۴ جحری مطابق ۱۹۴۳ء کے لگ بھگ پیدا ہوئے اور ابتداء تا انتہا تعلیم دار العلوم کبیر والہ میں حاصل کی ۹ ۱۳۸ جحری میں تمام علوم دیدیہ پڑھ كرسندالفراغ حاصل كي اكابراساتذ وخصوصاً شخ الحديث مولا ناصوفي سرورصا حب مظلهم جامعه اشرفيه لا هوراور حضرت مولا نامفتي على محمرصا حبٌّ سابق مهتم دار لعلوم كبير والهية تعليم وتربيت حاصل کی' دوران تعلیم و بحیین ہی میں ا کا برعلاء ومشائخ سے تعلق قائم ر ہااور حضرت اقدس مفتی محمد حسن امرتسری ٔ حضرت مولا نا شاه عبدالغنی پھولپوری ٔ حضرت مولا نا خیرمحمد جالندهری ٔ حضرت مولا نامفتی محد شفیج اور حفزت مولا نامحرا در ایس کا ندهلوی رحمته التعلیهم جیسے اکا برعلماء ومشائخ ہے۔ فيضياب ہوتے رہے ٔ سلوک وتصوف میں حضرت حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانو گ قدس سرہ کے محازین ومتوسلین سے تعلق قائم کیا اور حضرت اقدس مفتی محمد حسن امرتسری بانی جامعه اشرفیه لا ہور کے خلیفہ خاص حضرت مولانا صوفی محد سرور صاحب مدخلہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ ہے خلافت واجازت كاعز از حاصل كيا' بعدازان فقيه العصر حضرت مولا نامفتى رشيد احمد لدهيانويٌّ اورحضرت ڈاکٹر شاہ حفیظ اللہ تکھروی ثم مدنی نہیشا ہے بھی خلافت حاصل کی علاوہ ازیں سندفراغ حاصل کرنے کے بعدایے استاذ وشیخ ومر بی حضرت مولا ناصوفی محدسرورصاحب مظلم کے توسط ے مفتی اعظم یا کتان حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب قدس سرہ کی خدمت میں دارالعلوم کراچی بہنچ کرفتوی میں اعلی مہارت حاصل کی اور حضرت مفتی اعظم ہے تھم پریانچ چھ سال دارالعلوم کراچی میں رہ کر تدریس وا فتاء کی خدمت بھی سرانجام دی۔ دارالعلوم کراچی سے واپس

آکر دارالعلوم کیر والہ میں شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز ہوئے اور اپنے اسا تذہ کرام حضرت مولانا مفتی علی محمد صاحب کی ہدایت پر بخاری شریف کا درس شروع فرمایا جوآخر دم تک دیتے رہے۔ اس طرح سے آپ نے کوئی تمیں سال سے زائد تدریسی خدمات انجام دیں اور اس میں وعظ کے ساتھ ساتھ ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں تبلیغ واصلاح کے اجتماعات اور مجالس میں وعظ وقیحت کا سلسلہ بھی جاری رکھا' ہزاروں افراد کی تبلیغ وارشاد کے ذریعے اصلاح فرمائی اور بہت سے خوش نصیبوں کو مجاز بیعت و مرید ہمی بنایا۔ جامعہ خیر المدارس ملتانِ جامعہ المدادیہ فیصل آباد ور لا ہوز سکھر' کراچی بیثا ور اور دیگر بڑے جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا' دارالعلوم فیصل آباد اور لا ہوز سکھر' کراچی بیثا ور اور دیگر بڑے جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا' دارالعلوم فیصل آباد اور مدارس کے اجتماعات میں کشرت سے ملمی واصلاحی مواعظ حت علماء وطلباء اور عوام وخواص کو مستفیف و مستفید فرمات رہے' آپ کا شاراس وقت پاکستان کے اکابر علماء و مشائخ میں ہوتا تھا' آپ بیک وقت ایک عظیم محدث فقیہ مفتی مفسر و مدیر' عارف اور شاور شخ کامل تھے۔

اتباع سنت کا مجسمہ اور زہر وتقوئی میں اعلیٰ مقام کے حال سے اخلاق واوصاف میں سلف صالحین کا نمونہ اور اسلاف کی یادگار سے انتبائی مشفق وصلح و مربی و مہربان بزرگ سے مسلک و مشرب میں حضرت تکیم الامت تھانویؒ کے پیرو کار سے اور ان کے علوم و معارف کے عظیم ترجمان اور امین سے وضرت تکیم الامت و خلفاء و متوسلین سے آخر تک تعلق رہا اور انہی کے نظریات سے وابست رہے مجلس صیاعت المسلمین پاکتان کے ظیم مبلغ رہے اور دور در از سفر کرکے مجلس کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہے اور ان کے ظیم مبلغ رہے اور دور در از سفر کرکے مجلس کے اجتماعات میں شریک ہوتے رہے اور اپنے مواعظ سے لوگوں کو مستفید کرتے رہے۔ احقر راقم الحروف کی درخواست پر بھی مجلس صیاعت المسلمین جام پور کے اجتماعات میں دو مرتبہ تشریف لائے اور مختلف مساجد و مدارس میں اصلاخی بیانات فرمائے جن سے جام پور کے موام و خواص انتبائی درجہ متاثر اور مستفیض ہوئے افسوں کہ آئندہ کے لئے ہم آپ کی زیارت و میانات سے محروم ہوگئے۔ اکا برعلاء کے محب و محبوب رہے خصوصاً اپنے شیخ حضرت مولانا صوفی میانات سے محروم ہوگئے۔ اکا برعلاء کے محب و محبوب رہے خصوصاً اپنے شیخ حضرت مولانا صوفی ترمدی مولئ انتشام الحق تھانویؒ مفتی عبدالشکور ترمدی مولئ نا عبدالرطن اشرفی مولئ نا نزیر احمد فیصل آبادی اور مولانا و کیل احمد شیروانی سے ترمدی مولئ نا عبدالرطن اشرفی مولئ نا نزیر احمد فیصل آبادی اور مولانا و کیل احمد شیروانی سے ترمدی مولئ نا عبدالرطن اشرفی مولئ نا نزیر احمد فیصل آبادی اور مولانا و کیل احمد شیروانی سے مولئ سے میں مولئ نا میدالرطن اشرفی مولئ نا نزیر احمد فیصل آبادی اور مولانا و کیل احمد شیروانی سے میں مولئ نا عبدالرطن اشرفی مولئ نا نزیر احمد فیصل آبادی اور مولانا و کیل احمد شیروانی سے مولئ سے مولئ مولئ نا میدالرطن استرائی مولئ نا میدالرطن استرائی مولئ نا نور مولئ نا نور اور مولئ اور

خصوصی تعلقات رہے اور ان حضرات کے ساتھ محبت کا ایک خاص تعلق رہا' جامعہ اشر فیہ لا ہور' جامعہ اختر المدارس ملتان تو جامعہ اخترا المدارس ملتان تو جامعہ اخترا ہے' جامعہ حقائیہ ساہیوال' جامعہ الدادیہ فیصل آ باداور جامعہ خیر المدارس ملتان تو حضرت مفتی صاحب ؒ کے خاص بلنے اور ارشاد کے مراکز تھے۔ انتہائی باخلاق ملنسار' متواضع' ہنس کھا اور سادہ طبیعت کے مالک تھے' علاء کے قدر دان اور محب ومحبوب تھے بہر حال اس مختر مضمون میں حضرت ؓ کی کوئی کوئی کوئی خدمت اور صفت کوئی میں لایا جائے' یہ چند صفحات عقیدت کے طور پر میں حضرت نے میں حضرت مفتی صاحب ؓ کے نقش قدم پر چلائیں اور حضرت ؓ کے در جات بلند فرمائیں۔ آ مین ثم آ مین

 $\triangle \triangle \triangle$ 

#### خطيباسلام

# حضرت مولا نامجمرا جمل خان عشية

ملک وطت کے عظیم مجاہداور مایہ ناز خطیب الاسلام حضرت مولا نامحمد اجمل خان بُیشید بھی المریح الاول برطابق ۲۰۰۲ء بروزمنگل واصل بحق ہوئے اِنّا لِلّٰیہ وَ اِنّا اِلّٰیہ وَ اِنّا اِلّٰہ مِن اَ بِ اِللّٰہ وَ اللّٰہ الله علامہ شعبراحمد عثانی بُیسَد الله علامہ علامہ شعبراحمد عثانی بُیسَد و الله علامہ علامہ شعبراحمد عثانی بُیسَد و الله علامہ مولا نا احتمام الحق تھانوی بُیسَد خطیب بوری ملت مولا نا حمد اجمل خان بُیسَد جیئے عظیم خطباء پر پوری ملت مولا نا حمد اجمل خان بُیسَد جیئے عظیم خطباء پر پوری ملت اسلام یکوناز تھا اور بید حضرات دارالعلوم دیو بند کے قابل فخر خطیب اور جلیل القدر عالم اسلام اپنے ایک اور عظیم خطیب اور جلیل القدر عالم دین سے محروم ہوگیا۔

حضرت مولا نامحراجمل خان صاحب ایک علمی خاندان کے چشم و چراغ سے آپ کے والد ماجد حضرت مولا ناغلام ربانی صاحب ایک جید عالم اورصاحب نبیت بزرگ سے آپ جنوری ۱۹۳۲ء کو حصیل ہری پور ہزارہ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد کر م سے حاصل کی پھر دارالعلوم رحمانیہ ہری پور میں داخلہ لیا۔ دیگر اساتذہ کے علاوہ استاذ العلماء حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن صاحب سے خوب استفادہ کیا اور علوم متداولہ کی انہی سے تکمیل کی اور پھر اس مدرسہ میں تین سال تک تدریسی خدمات بھی سرانجام دیں بعد مدرسہ رجمیہ خیلا گنبدلا ہور میں بطور مدرس متحان دینے کے لئے لا ہور آنا ہواتو کا میابی کے بعد مدرسہ رجمیہ خیلا گنبدلا ہور میں بطور مدرس خالث فیل کا الشق میں مشغول رہے اور ساتھ ہی جامعہ اشرفیہ خالث آپ کا تقرر ہوا اور تین سال تک تدریس وتعلیم میں مشغول رہے اور ساتھ ہی جامعہ اشرفیہ کا ہور میں داخلہ لے کر اکا ہر ومشاہیر علاء ومشارک خصرت اقدس مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری کو حضرت مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری کا ندھلوی اور حضرت مولا نا مفتی کو حضرت مولا نا مفتی کو حضرت مولا نا مفتی کو مضرت مولا نا مفتی کو حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی اور حضرت مولا نا مفتی محمد حسن امرتسری کو حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی اور حضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی اور حضرت مولا نا محمد مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی کا ورحضرت مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی کا ورحضرت مولا نا محمد انہ مولا نا محمد ادریس کا ندھلوی کا در خورت مولا نا محمد اندیس کولا نا محمد ان مولا نا محمد اندیس کولا نا محمد اندیس کولا نا محمد اندیس کولا نا محمد اندیس کولا نا محمد کین کول کا کدر کی کولا کا کھور کولا کا کولا کا کولا کا کید کولا کا کولا کولا کا کولا

جمیل احمد تھانوی رحمتہ الله علیهم سے علمی استفادہ کیا اور جس سال جامعہ اشر فیہ لا ہور میں دورۂ حدیث کاافتتاح ہوا'اس سال آپ نے جامعہ اشر فیہ لا ہور سے سندالفراغ حاصل کی۔

تعلیم سے فراغت کے بعد عبدالکریم روڑ قلعہ گوجر سنگھ لا ہور پر جہاں قد آ دم گڑھے تھے وہاں الله كانام كے كرآب نے محنت كى اورمسجد كاستك بنيادر كھا اور تغيير شروع كرائى۔ آج الله کے فضل وکرم سے یہی مسجد ومدرسہ ایک عظیم دینی یا دگار تین منزلوں پرمشتل ہے اور ہزاروں افرادعکمی واصلاحی استفادہ کر چکے ہیں۔ آپ نے اس عظیم الشان مسجد میں درس قر آن کا سلسلہ جاری کیا اور صبح وشام دووفت درس قرآن کا سلسله رکھا'آپ کے اس درس نے لا ہور میں ایک برا انقلاب پیدا کیا جس کی مثال نہیں ملتی' آپ نے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں میں اپنی خطابت کے جوہر دکھائے ' دینی وتبلیغی جلسوں میں خصوصاً سیرت کے جلسوں میں آپ کو کثرت سے مدعو کیا جاتا تھا اور آپ نے دینی علمی تبلیغی و تدریبی سب ہی شعبوں میں گرانقذر خد مات انجام دی ہیں اور ملک کی ہرتح کیا میں بھی بھر پورحصہ لیا تھاتح کیا ختم نبوت یا اسلامی نظام کی تح یک ناموس رسالت کی تحریک ہویا دفاع صحابہ " کی تحریک آپ صف اول میں نظر آئے اور اس سلسلہ میں بار ہا قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔اس کے باو جود بھی آپ کے مجاہداند كردار اورياية استقامت ميل لغرش نه آسكى بميشه حق وصدافت كاير جم بلندركها آب في جمعیت علاء اسلام کے قائد کی حیثیت سے بھی ملکی وسیاس کا موں میں اہم کردار ادا کیا اور مغربی و مشرقی یا کستان میں تبلیغی وسیاسی دور ہے بھی کئے۔حضرت مولا نا احد علی لا ہوری مخضرت مولا نا عبدالله درخواسی ٔ حضرت مولا نامفتی محمود اور حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی رحمته الله علیهم کے ساتھول کر برڑا کام کیا۔

آپ نے تبلیغ و تدریس اور دینی ولمی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کا کام بھی بڑے موثر انداز میں کیا اور کئی اہم تصانیف منظر عام پر آئیں جن میں''آ داب القرآن شراب خانہ خراب آ داب دعا' تدریس القرآن' اور قربانی'' جیسے اہم موضوعات پر تصانیف قابل ذکر ہیں۔

حصرت مولا نامحمد اجمل خان صاحبؒ ایک عظیم اور مشہور خطیب ہونے کے باوجود اخلاق وکر دار میں اسلاف کی یادگار تھے بہایت متواضع 'منکسر المز اج' خندہ جبیں اور ملنسار تھے۔ ایک ورویش صفت عالم وفاضل سے ایک عظیم مجابه من گواور من وصدافت کے علمبردار سے اور خیرالمدارس ملتان جامعہ اشر فیہ لا ہور اور کی دوسرے مقامات پر آپ کی متعدد تقاریر سنے اور قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہر طرح سے مولا نا موصوف ؓ کو بلند و بالا پایا 'ہیشہ شفقت کا معالمہ فرمایا اور اپنی پرخلوص دعاؤں سے نوازا' افسوس کہ ہم اب آپ کی شفقت و محبت سے محروم ہوگئے سلوک وتصوف میں پہلے آپ نے حضرت مولا نا شاہ عبدالقادر رائے بوری قدس سرہ کا دامن تھا مابعدازاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولا نا احمد علی بلا ہوری جیے اولیاء اللہ وامن تھا مابعدازاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب اور حضرت مولا نا احمد علی بلا ہوری جیے اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے اور علمی وروحانی استفادہ کرتے رہے آخر میں کیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیس صاحب قائی سے وابستہ ہوئے اور بیعت کا شرف حاصل کیا اور سلوک کے منازل طے کرتے رہے معنوت کی جانس طے کرتے رہے وادر حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجانس سے بھی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجانس سے بھی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجانس سے بھی استفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت سے الامت کی مجانس سے بھی استفادہ کرتے رہے اور حضرت سے نیکی موستفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت کی الامت کی مجانس سے بھی بھر پوراستفادہ کرتے رہے اور حضرت کی آ کہ لا ہور کے موقع پر حضرت کے الامت کی مجانس

بہرحال آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور تبلیغ واصلاح کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔آپ کی رحلت پورے عالم اسلام کے لئے ایک عظیم سانحہ ہے ایسے جلیل القدر عالم وخطیب صدیوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں جن تعالی شانہ حضرت مولانا مرحوم کے درجات بلندفر مائیں اور آپ کی دینی یادگاروں کو ہمیشہ قائم ودائم رکھیں اور آپ کے فرزندار جمندمولانا محمد امجد خان کو آپ کا صحیح جانشین بنائیں۔ آپین

 $\triangle \triangle \triangle$ 

### مناظراسلام

# حضرت مولانا قاضى مظهر حسين وشاللة

حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب اس وقت اکابرعلا محققین میں سے تھے اور اُسیے علم وقضل اوصاف واخلاق اورتبحرعلمی کےاعتبارے جامع الکمالات شخصیت تھے آپ میم اکتوبر ۱۹۱۴ء بمطابق ۱۰ ذی الحبه ۱۳۳۳ جری کومولانا ابوالفضل محد کرم الدین دبیر کے گھر بمقام ''کھیں''صلع چکوال میں پیدا ہوئے' ابتدائی تعلیم اینے والدمولا نا کرم دین ہے ہی حاصل کی جو بڑے جیدعالم اور مناظر تھے۔ ۱۹۲۸ء میں گورنمنٹ ہائی سکول چکوال سے میٹرک کا امتحان پاس کیا' اس کے بعد تین سال اینے آبائی گاؤں میں بطورٹیچر پرائمری سکول میں پڑھایا' ۱۹۳۴ء میں اشاعت العلوم الاسلامیہ کالج سے ماہر تعلیم وتبلیغ کا کورس پاس کیا۔ ۱۹۳۲ء میں دارالعلوم عزیز یہ بھیرہ سے دورہ حدیث شریف موقو ت کرنے کے بعد ۱۹۳۸ء میں دارالعلوم دیو بند چلے گئے۔ جہاں وقت کے نامورعلاء ومشائخ اسا تذہ کرام ہے فیض علمی وروحانی حاصل کیا' آپ كے اساتذہ خدیث میں شیخ الاسلام مولا ناسیر حسین احد مدنی 'شیخ الا دب حضرت مولا نااعز ازعلی امروبي' يشخ الاسلام علامه شبيراحمه عثاني مفتى اعظم يا كستان مولا نامفتى محمه شفيع ، حكيم الاسلام قارى محمه طيب قاسمي اور علامه تنس الحق افغاني رحمته التعليهم خاص طورير قابل ذكريي \_ اس دوران تحکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرۂ ہے بھی فیض روحانی حاصل کرتے رہے اور حضرت مُیشید کی خدمت اقدس میں تھانہ بھون حاضری دیتے رہے۔ گر با قاعدہ حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت وخلافت کا شرف حاصل کیا۔ دارالعلوم دیو ہند سے فراغت کے بعد واپس چکوال آ کرتعلیم و مذریس اور دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور باطل تحریکوں کے خلاف شمشیر برہنہ ثابت ہوئے' شرک و بدعات اور جہالت ورسومات کےخلاف آپ نےعلی الاعلان جہاد كيااوركلمة حق بلندكيابه

۲۸ جنوری ۱۹۵۵ء کوامدا دیه جامع مسجد پنڈی روڑ پر جامعه عربیه اظهار الاسلام کی بنیا در کھی

اور ۱۳ جولائی ۱۹۲۰ء کو جامعہ اہل سنت تعلیم النساء قائم کیا جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں طالبات قرآن وحدیث کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں علاوہ ازیں متعدد مقامات پر ملک بھر میں دین تعلیم کے مدارس و مکا تیب قائم کئے۔ ۱۹۲۹ء میں حضرت قاضی صاحب ؓ نے تحریک خدام اہل سنت کی بنیا در کھی اور اس تحریک کے ذریعے باطل نظریات کی کھل کر تردید کی اور عوام وخواص میں اس تحریک کے ذریعے دہنی انقلاب ہر پاکر دیا۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دینی جریدہ ماہنامہ میں اس تحریک کے ذریعے دہنی انقلاب ہر پاکر دیا۔ ۱۹۸۹ء میں ایک دینی جریدہ ماہنامہ دو تو چاریا رئی جاری ہے۔ علاوہ ازیں در جنوں تصانف مختلف موضوعات ہر تالیف کیں 'جنہوں نے مسلمانوں کے اندر فتنوں کے تعاقب کا جذبہ پیدا کیا' مرزائیت' رافضیت اور خارجیت کے فتنوں کا آپ نے خصوصیت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی بارقید و بندکی صعوبتیں بھی ہرداشت کیں۔

ببرعال حفرت قاضی صاحب قدس سره ساری حیات تعلیم و تدریس تبلیغ وارشاد اصلاح و فلاح کی خدمت سرانجام دیتے رہے ایک مردی دعظیم مجاہد اسلام محقق ومصنف مناظر وستکلم اور عارف وشخ کامل تھے۔ اتباع سنت کا پیکر اور تواضع سادگی اور اخلاق وعادات میں سلف صالحین کی یادگار تھے۔افسوس کہ اتی خوبیوں اور کمالات والی شخصیت ۲۱ جنوری ۲۰۰۴ء بمطابق ساذی الحجہ ۱۳۲۳ جموری بروز سوموار بزاروں عقیدت مندوں کوسوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیق سے جاملی۔ اِنَّا لِلَّٰهِ وَاِنَّا اِلَٰیهِ وَاَجعُونَ۔

ہزاروں افراد نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور خادم علم دین متین کوان کے گاؤں میں سپرد خاک کیا۔ اس طرح آج ہم ایک جید عالم دین عظیم مفسر ومحدث ایک عظیم مجاہدو قائد اہلسنت کے سامیہ مبارک سے محروم ہوگئے۔ حق تعالی شانہ حضرت کے درجات بلند فرما ئیں اوران کے مقدس مثن کو ہمیشہ عباری وساری رکھیں۔ آمین

### محقق عصر

# حضرت مولا ناتمس الحق جلال آبادي مشية

متاز محقق عالم دین استاذ الحدیث حضرت مولا ناشمس الحق جلال آبادی به ۱۹۳۰ میں ہندوستان کے مشہور قصبہ جلال آباد کے روہ بلہ خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی دین تعلیم مستح الامت حضرت مولا نامحمسے اللہ خان صاحب جلال آبادی کی زیر گرانی مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد میں حاصل کی اور جلال آباد میں حاصل کی اور جلال آباد میں حاصل کی اور متعدد کتب حضرت میح الامت جلال آبادی سے بھی پڑھی۔ درجہ خامسہ تک کی تعلیم کے دوران متعدد کتب حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مذ ظلہ العالی سے بھی پڑھیں جوان دنوں مدرسہ مقاح العلوم جلال آباد انڈیا میں تدریبی خدمات انجام دیتے تھے۔ بعد از ان آب نے کم کہل تعلیم اور دورہ حدیث کی کتابیں جامعہ اشر فیہ لا ہور میں پڑھیں اور ۱۹۵۴ء میں جامعہ اشر فیہ لا ہور میں پڑھیں اور ۱۹۵۹ء میں جامعہ اشر فیہ لا ہور میں پڑھیں اور ۱۹۵۹ء میں جامعہ اشر فیہ لا ہور سے سندالفراغ حاصل کی۔

آپ کے اساتذہ مولانا رسول خان ہزاروگی شیخ المحد ثین حضرت مولانا محمہ ادرلیں کاندھلوگ فقیہ العصر حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوگ اور استاذ العلماء حضرت مولانا ضیاء الحق صاحب ؓ اٹک والے وحضرت مولانا غلام محمد صاحبؓ قابل ذکر ہیں۔

فراغت تعلیم کے بعد دوسال تک آپ نے مدرسہ مقاح العلوم حیدرآ بادسندھ میں تدریبی خدمات انجام دیں پھر فراغت کے اور آخر دم خدمات انجام دیں پھر فراغت کے تیسرے سال دارالعلوم کرا جی تشریف لے گئے اور آخر دم تک دارالعلوم کرا جی میں اونچے درج کی کتب پڑھاتے رہے اس دوران ہزاروں تشدگان علوم نے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ آپ کے تلاخہ میں مفتی اعظم پاکتان حضرت مولانا مفتی رفیع عثانی منظلہ اورشخ الاسلام علامہ مفتی محریقی عثانی مدظلہ جیسے اکا براور جیدعلاء بھی شامل ہیں۔

حفرت مولا نامش الحق صاحبٌ موجوده دور کے جیداورا کابرعلاء میں شار ہوتے تھے آپ نے نصف صدی تک تعلیم تبلیغی، تدریسی اور اصلاحی خدمات سرانجام دی ہیں' آپ ایک مایہ ناز محقق عالم' فقہ وحدیث کے ماہر رمز شناس علم کلام اور فن مناظرہ میں ید طولی رکھتے تھے' بہترین واعظ ٔ مدرس' منتظم' مد براور عارف کامل تھے۔

آپ نے اصلای تعلق شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثانی 'مفتی اعظم حضرت اقد س مولانا مفتی محمد شفتی صاحب محمد الدعلیجا سے قائم رکھا۔ بقول آپ کے ۱۹۵۳ء سے ۱۹۷۱ء تک مولانا مفتی محمد شفتی صاحب محضرت مفتی اعظم سے سلسلہ اصلاح و تربیت اور خصوصی تعلق قائم رکھا اور حضرت محمد شفیع صاحب کی وفات کے بچھ عرصہ بعد محی السنہ حضرت اقد س مولانا شاہ محمد ابرارالحق صاحب بیعت اور اصلای تعلق قائم کیا۔ اور حضرت مفتی اعظم قد س سرہ کے محبوب و معتدر ہے' آپ نے بیعت اور اصلاتی تعلق قائم کیا۔ اور حضرت مفتی اعظم قد س سرہ کے مجبوب و معتدر ہے' آپ نے اپنی زندگی میں تبلیغ دین کا بھی فریف بخوبی سرانجام دیا' مجلس صیاحہ اسلمین پاکستان کے اجتماعات اور پروگراموں میں خصوصیت سے آپ کے اصلاحی وعلمی بیانات ہوتے تھے' آخر وقت تک مجلس سے وابست رہے' جامعہ اشر فیہ لا ہور' جامعہ احتشامیہ کراچی اور دارالعلوم کراچی کے وقت تک مجلس سے وابست رہے' جامعہ اشر فیہ لا ہور' جامعہ احتشامیہ کراچی اور دارالعلوم کراچی کے دینی اجتماعات میں آپ کے بڑے علمی و مدل بیانات ہوتے رہے' حضرت کے بارہا بیانات منے کا شرف حاصل ہوا آپ سلف صالحین کا عین نمونہ تھے۔ افسوس کہ آپ ۲۸ ذی الحبر ۱۳۲۳ الے انگلید و رقی ۲۰ دروری ۲۰۰ می دور جمعتہ المبارک کواپنے خالق حقیق سے جاسلے۔

انگیلید و رقی آئی الید و را جعود نے۔ حق تعالی درجات بلند فرمائے۔ آمین

\*\*\*

# عالمي مبلغ

## حضرت مولا نامفتی زین العابدین صاحب مشتیر

تبلینی جماعت کے عالمی مبلغ حضرت مولا نامفتی زین العابدین صاحب فیصل آبادی آیک متاز عالم دین عظیم فقید محدث مبلغ اور سلف صالحین کانمونہ تھے۔ آپ جنوری ۱۹۱ے کومیانوالی میں پیدا ہوئے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بعد دار العلوم دیو بندتشریف لے گئے پھر پھر حصہ بعد جامعہ اسلامیہ ڈا بھیل میں اعلی تعلیم حاصل کی شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی مفتی محمد شفیع دیو بندی علامہ شمس الحق افغانی مولا ناسید بدر عالم میر شمی مہاجر مدنی اور علامہ یوسف بنوری رحمتہ اللہ علیم آپ کے ممتاز اساتذہ میں سے ہیں جو علم عمل کے آفتاب و ماہتاب مانے جاتے رحمتہ اللہ علیم آپ کے ممتاز اساتذہ میں سے ہیں جو علم عمل کے آفتاب و ماہتاب مانے جاتے سے

جامعہ اسلامیہ ڈائجیل سے تعلیمی فراغت کے بعد ۱۹۵۱ء میں فیصل آباد آگئے۔ اور ۱۹۵۲ء میں کیجری بازار کی جامع مجد کے خطیب مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان سے قبل اور بعد کے ابتدائی دور میں آپ مجلس احرار الاسلام سے وابسطہ رہے پھر ۱۹۲۲ء میں دار العلوم پیپلز کالونی فیصل آباد کی بنیاد رکھی اور با قاعدہ تدریسی وتعلیمی خدمات کا آغاز کیا۔ ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت اور سمے دور کی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح سے تحریک نظام مصطفیٰ منگائیڈ میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اور قیدو بندکی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔

حضرت مفتی صاحب ؓ نے تدری اور تعلیمی اور تحریکی خدمات کے علاوہ زندگی کا بیشتر حصہ دعوت و تبلیغ میں گزارااورا پنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کوسکھنے اور سکھانے میں گزار دی۔ ملک و بیرون مما لک میں آپ اکثر و بیشتر تبلیغی جماعت کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے۔ اس طرح سے لاکھوں مسلمان آپ کے مواعظ حسنہ سے فیض یاب ہوئے اور ہزاروں غیر مسلم مشرف بداسلام ہوئے آپ کے بیانات عالمی اجتماع رائے ونڈ اور دیگر مما لک میں بڑے ذوق وشوق کے ساتھ سنے جاتے تھے اور دور دراز سے سفر کر کے عوام وخاص آپ کے برے ذوق وشوق کے ساتھ سنے جاتے تھے اور دور دراز سے سفر کر کے عوام وخاص آپ کے برے

بیانات سے مستفید اور مستفیض ہونے کے لئے آتے تھے۔ آپ ایک عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شخ کامل بھی تھے۔ ساتھ ساتھ ایک شخ کامل بھی تھے۔

آپ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا محد زکریا کاندهلوی قدس سرہ سے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ فود کھی سینکڑ دن افراد کی اصلاح فرمائی حاصل کیا۔ خود بھی سینکڑ دن افراد کی اصلاح فرمائی اور ساری حیات اپنے بزرگوں کے مسلک ومشرب پر قائم رہتے ہوئے دین حق کا پیغام ملت اسلامیکو باحس طریق پنجائے رہے۔

آپ تقریباً چارسال صاحب فراش رہے۔ مگر اس دوران بھی تبلیغ و دعوت کی خدمات کرتے رہے۔ آپ نے پندرہ مئی ۲۰۰۴ء بروز ہفتہ شام چارنج کر ہیں منٹ پر ۸۷سال کی عمر میں فیصل آیاد میں رحلت فرمائی۔

إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجِعُوْنَ۔

دوسرے روز دارالعلوم پیپلز کالونی فیصل آباد کے قریب پہاڑی گراونڈ میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد پوسف صاحب نے امامت کے فرائض انجام دیئے۔

نماز جنازه میں ہزاروں عقیدت مندوں کے علاوہ ممتاز علاء وزعماء نے بھی شرکت کی۔
جن میں تبلیغی جماعت پاکستان کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب شخ الحدیث مولانا نذیر احمد
فیصل آبادی وَیَشَیْ مولانا مفتی عبدالستار ملتانی جامعہ خیر المداری مولانا منظور احمد چنیوٹی وَیُشِیْ مولانا قاری محمد حنیف جالندھری مولانا محمدالحد الخیر مولانا محمد الحمد الحق مولانا محمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد مولانا محمد المدائن مولانا محمد الله می مسلم الحمد الله ایم این اے مولانا مجابد الحمین حافظ محمد طاہر محمود الاشر فی اور دیگر اہم شخصیات شامل ہیں۔ نماز جنازہ میں شریک علاء وزعماء نے حضرت مفتی صاحب کی وفات کو عالم اسلام کاعظیم سانحہ قرار دیا اور آپ کی تبلیغی اور دینی خدمات کو سرا ہے موسلہ کو خواج محسین پیش کیا آپ اخلاق ملنساز متواضع اور منکسر المز اج شخصیت کے مالک تھے۔ متعدد بارجے وزیارت کاشرف حاصل ہوا اور ساری زندگی تملیغ وقد ریس واصلاح کیمیں گزاری۔ حق تعالی آپ کودر جات عالیہ نصیب فرما کیں۔ آبین

# شيخ الحديث

#### حضرت مولانا نذبراحمه مثلثة

مخدوم العلماءُ استاذ العلماء والفصلاء شُخ الحديث حضرت مولانا نذير احمد صاحب بانى ومهتمم جامعه اسلاميه امداديه فيصل آباد اپنوقت كے ايك جليل القدر محدث ومدير' ايك عظيم مفسر ومفكر' عارف كامل اور شُخ العصر عالم باعمل تتھے۔ ان كاعلم وعمل' زہد وتقو ك' اخلاق عاليه مثالی تھا۔ وہ سلف صالحين كانمونہ تتھے۔

حضرت شیخ الحدیث ۱۹۳۱ء کوروش والا چک۳۴۳ ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوئے' وہو ہہ ہائی سکول فیصل آباد ہے ۱۹۴۸ء میں فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان سائنس کے ساتھ یاس کیا' کالج کے داخلہ کے عزم کے باوجوداینے ماموں مولا ناکرم اللی بی اے علیگ سے متاثر ہوکر ا جا نک دین علوم کی مخصیل کا ذوق پیدا ہوا' جوحضرت حکیم الامت تھا نویؓ کے مرید تھے۔ چنانچہ علوم دیدید کی تعلیم کے لئے دارالعلوم ربانی فیصل آباد میں داخلہ لیا پھر مدرسہ اشرف الرشید روش والا میں ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ خیر المدارس ملتان میں اعلیٰ تعلیم کے لئے داخل ہوئے اور ۲ ۱۳۲۲ جرى بمطابق ۱۹۵۷ء ميں حضرت اقدس مولا نا خير محمد جالندهرى مضرت علامه محمد شريف تشميري اورحضرت مولا نامفتي عبدالله ملتاني رحمته التعليهم جيسے اكابراسا تذه سے دورة حديث يرح کرسندالفراغ حاصل کی ۔فراغت کے بعد مدرسہ عربینعمانیہ کمالیہ میں بحیثیت صدر مدرس آٹھ سال تک ندریسی خدمات انجام دیں۔ بعدازاں اینے مادرعلمی جامعہ خیر المدارس ملتان میں تقریباً گیارہ سال تک درس حدیث دیتے رہے اس کے بعد حضرت مولا نا احتشام الحق تھانوی ؓ کی دعوت پر دارالعلوم اسلامیه نند واله پارسنده میں استاذ الحدیث کی حیثیت ہے حدیث رسولً کے چراغ جلاتے رہے اور پھرحفرت مولا نامفتی زین العابدین صاحبؓ کے اصرار پرفیصل آباد تشریف لے آئے اور کی سال تک ان کے مدرسہ دار العلوم فیصل آباد میں شخ الحدیث رہے۔اس کے بعد غالبًا ١٩٨٣ء میں جامعداسلامیدامدادیہ کے نام سے ایک عظیم الشان دینی درسگاہ قائم کی

جس کی بنیاد عارف بالله حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی میشینے نے اپنے دست مبارک ہے رکھی آج جامعدامدادیہ فیصل آبادیا کتان کے عظیم دینی مدارس میں شار ہوتا ہے جہاں سے ہزاروں طالبان علم سيراب وشاداب مو يحكم مين اور ملك وبيرون مما لك مين دين علمي وتدريبي خدمات مين مصروف بین حضرت شخ الحدیث کی ساری زندگی قبال المله و قبال الوسول میں گزری اور ہزاروں تلامذہ نے آپ کے سامنے زانوئے ادب تہد کئے<sup>، علم</sup>ی ویڈرلی خدمات کے ساتھ ساتھ آپ نے تبلیغی تصنیفی خدمات بھی سرانجام دیں جوانتہائی نا قابل فراموش ہیں ملک بھر کے دین مدارس میں آپ کے علمی واصلاحی بیا نات ہوتے رہے خصوصاً جامعہ امدادیہ کے علاوہ جامعہ خیرالمدارس ملتان ٔ جامعه اشر فیه لا مور ٔ جامعه احتشامیه کراچی اور دیگر مدارس دیدیه مرا کرتبلیغ تھے جہاں علاء ٔ صلحاء اور طلباء وعوام وخواص آپ کے علم واصلاحی بیانات کو بڑے ذوق وشوق سے سنتے تھے مجلس صابعہ المسلمین یا کتان کے آپ قائد اور نائب صدر رہے اور مجلس کے پروگراموں میں ملک بھرے دورے فرماتے رہے اورعوام وخواص کوایے فیص علمی وروحانی سے فیض یاب فرماتے رہے تدریسی وتبلیغی خدمت کے علاوہ بہت می درس کتابیں بھی تصنیف کیں ، کئی درس کتب کی شروحات کلھیں جو بہت مشہور ہوئیں علم حدیث میں مشکوۃ شریف کی شرح ' اشرف التوضيح دوجلدوں میں شائع ہوئی جوا یک عظیم علمی خزانہ ہے۔ آپ کا اصلاحی تعلق حضرت تحکیم الامت مولا نا اشرف علی تھا ٹو گ سے منسلک ہے آ پ حضرت ڈ اکٹر عبدالحی عار فی مُؤلِیْت کے خلیفہ ارشد تھے' ہمیشہ سلسلہ اشر فیہ امدادیہ کے مسلک کے مطابق زندگی گزاری اور ہزاروں کی اصلاح فرمائی۔

حضرت شخ الحدیث مولانا نذیراحم صاحب این اخلاق وعادات اور اوصاف و کمالات میں سلف صالحین کا نمونداوریادگار سے نہایت بلنداخلاق کے مالک سے ہمیشہ ہر ملنے والے سے خندہ پیشانی سے ملتے سے اور دل موہ لینے والی مسکراہث سے ہرخاص وعام کا استقبال کرتے سے بندہ ناچیز پر حضرت شخ الحدیث کی بے پایاں عنایات ہیں بندہ کی ہر تالیف کود کھے کر بڑی مسرت وخوشی کا اظہار فرماتے سے کئی تصانیف کے بارے میں تحریری طور پر اپنے تاثرات عالیہ بھی قلم بندفر ماکر بندہ کے لئے ارسال کے اور تعریفی کلمات سے نوازا۔

آ پ انتہائی متواضع کمنسار ٔ خندہ جبیں اورلطیف الروح تھے اتباع سنت کے پیکراورا کابر دیو بندے عاشق صادق تھے عشق رسول میں سرشار تھے متعدد بار حج وزیارت حرمین شریفین کے لئے مکمعظمہ و مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور سعادت دارین حاصل کی کئی بارڈ مرہ غازی خان جامعه اسلاميها ورمجلس صياعة المسلمين كے جلسوں اور اجتاعات ميں شركت كے لئے تشريف لائے اورایک بار جام بوروکوٹ بودلہ بھی مجلس کے پروگرام میں تشریف لائے واپسی میں بندہ ناچیز کو بھی ڈیرہ غازی خان تک گاڑی میں اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح بندہ کوحفرت اقدس کے ساتھ سفر کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ جب بھی ڈیرہ غازی خان تشریف لاتے بندہ ناچیز کوخط کے ذریعے مطلع فرماتے' یا پھرمولا ناعبدالستار رحمانی صاحب کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع فرماتے تھے' متعدد بارحضرتؓ نے جامعہامدادیہ کے سالانہ جلسوں میں شرکت کی دعوت دی صرف دو بار حفزت کے حکم پر فیصل آباد حاضری ہوئی 'گزشته سالانه جلسه ۲۰۰۳ء میں بندهٔ ناچیز حاضر خدمت ہوا تو انتہا کی شفقت ومحبت فرمائی اور اپنی رہائش گاہ کے ساتھ ہی ایک تمرہ میں قیام کی خصوصی عنایت فرمائی نماز ظہر کے بعد حضرت مولا نا عبد الرحمٰن اشرفی مدخله مولانا مفتى عبدالقدوس ترمذى مدظله اور ديگر علماء كرام كے ساتھ خصوصیت سے كھانے يربلايا اور شفقت ومحبت کے ساتھ خصوصی دعاؤں اور کلمات خبر سے نوازا۔ بہت سے مدارس کے اجتاعات میں حضرتٌ سے ملاقات كاشرف حاصل موا۔ ہر بارحضرتٌ نے بڑى شفقت ومحبت كابرتاؤ كيا۔ بہر حال حضرت اقدس بیشلیہ کی شفقتوں اور عنایتوں کے تذکرہ کے لئے تو ایک دفتر حیاہیے' وہ تو مجسم علم وعمل تھے۔ادا 'اداسے علم اور عمل جھلکتا تھا' آپ کی شان علمی وروحانی کے بارے میں بندہ ناچیز کیا لکھسکتا ہے'ایسے حضرت تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں' حضرت کی ساری حیات طیب علم عمل ٔ زہد تقویٰ طہارت ٔ اخلاق سے مزین تھی ٔ ساری عمرعلمی میر کیے ، تعلیقی تصنیفی اور اصلاحی خد مات میںمصروف رہے حق وصدافت ہمیشہ آپ کا شیوہ رہا'نہایت نفیس الطبع تصے عِرْ واكسارى اورتواضع كالبيكر تنظ مهمان نواز قدردان اورعلاء واولياء كے محبّ ومحبوب تنظ غرض حضرت شيخ کي کس کس صفت کا ذکر کيا جائے۔

آه! آج ہم حضرت اقدل کی شفقتوں عنایتوں اور پر خلوص دعاؤں سے محروم ہو چکے

ہیں۔ سب ہی شیوخ و اکابر اور مشفق و مہر بان بزرگ ہم سے جدا ہو گئے مفرت مولانا احتثام الحق تقانوی مفرت مولانا و مشق میں التحدین مالت میں التحدید المدارس ملتان و مفرت اقدس الشخ مفتی سیدعبد الشکور ترندی مفترت اقدس مفتی عبد القادر کبیر والا رحمت الله علیم اور اب میرے مشفق و مہر بان و مجبوب شخ و بزرگ شخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رہے شکھ جدا ہو گئے۔ انا الله و انا الیه راجعون

س جولائی ۲۰۰۳ء بروز ہفتہ صحیح ساڑھے پانچ بیجے عالم اسلام اپنے جلیل القدر عالم ومحدث اور شخ کالی سے محروم ہوگیا، علمی دنیا میں تاریکی چھا گئ ہم سے ایک نعمت عظی چھن گئ ان کا اٹھ جانا دراصل موت العالم موت العالم کامصداق ہے بس دعا کے سواکوئی چارنہیں ہے جی تعالی شانۂ میرے مشفق ومہریاں شخ اقدس کی لحد مبارک پر کروڑ ہار حمیس نازل فرمائیس اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت و توفیق عطافر مائیں۔ آئین

 $^{\cdot}$   $^{\circ}$ 

#### مجابداسلام

# حضرت مولا نامفتى نظام الدين شامز كى مشاتة

مفتی نظام الدین شامز کی ۱۹۵۲ء میں سوات کے ایک دینی گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام کیم حبیب الرحمٰن ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ''مولا نا عبدالرحمٰن برتھانہ' اور ''مولا نا غلام محمدصاحب' سے حاصل کی۔ بعداز ال مدرسہ فظہرالعلوم سے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ۱۹۲۹ء میں جامعہ فاروقیہ میں مولا ناسلیم اللہ صاحب سے حدیث شریف کی تعلیم پائی اور • ۱۹۲۵ء میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے درس نظامی کا آخری امتحان دیا اور اعلی اعزاز ات کے ساتھ کامیا بی حاصل کی۔ ۱۹۹۱ء سے جامعہ فاروقیہ میں تدریس کا آغاز کیا۔ اپنی فطری وخدادادصلا حیتوں اور علمی قابلیت واستعداد کے بل بونہ پرآپ ۱۹۷۱ء میں ترقی کیا۔ اپنی فطری وخدادادصلا حیتوں اور علمی قابلیت واستعداد کے بل بونہ پرآپ ۱۹۷۱ء میں ترقی کرتے ہوئے استاذ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ ۱۹۸۸ء میں جامعہ اسلامیہ بنوری ناون میں بطور''استاد حدیث وگران تن حصص فی الفقہ مقرر ہوئے۔

اسی دوران جبتوئے علم انہیں مولا نااحمد الرحمٰن صاحبؓ کے پاس لے گئ ان کی رفاقت میں رہتے ہوئے آپ نے بی کام کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور پھر ۱۹۹۰ء میں ' جام شور و یہنورٹی' سے ' شیوخ بخاری' ' پڑھیس (مقالہ ) کمل کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان تعلیمی مساعی کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحب جہاد افغانستان میں عملا ایک مجاہد کی حیثیت سے شریک ہوئے ' ارگون اور خوست کی فتو حات میں نمایاں کر دار ادا کیا۔ مولا نا ارسلان رحمانی اور مولا نا جال الدین حقانی کی قیادت میں بھی جہادی خدمات سرانجام دیں۔ طالبان کا ساتھ ابتدائی دور سے دیا اور قندھار' ہرات' جلال آ باد کابل کی فتو حات میں بھی عملی شرکت کی۔ مفتی افتا مالدین شامزئی " نے اپنے سیاس سرکا آ غاز جمعیت علاء اسلام کے بلیٹ فارم سے کیا اور بہت جلد ہی اس کے مرکزی رہنماؤں میں شار ہونے گے۔ وہ جمعیت کی مجل شور کی کے اہم رکن بہت جلد ہی اس کے علاوہ عالمی مجلس شوفر ختم نبوت کی مجلس شور کی کے مرکزی رکن بھی تھے۔ جب تک

جہادی تنظیم جیش محمد کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا حضرت مفتی صاحب حرکت المجاہدین کے سر پرست اعلیٰ بھی رہے۔ سر پرست اعلیٰ اوراس کے نمائندہ جریدے' الہلال' کے مدیراعلیٰ بھی رہے۔

جیش محمد کا قیام ان کی مساعی اور تائید ہی ہے مل میں آیا تھالیکن بعد ازاں وہ جہادی تظیموں کے بعض رہنماؤں کے مابین ذاتی مخاصت کا قضیہ شرع ہونے اور پھران کے نامناسب رویے کے باعث دل شکتہ ہوکر کنارہ کش ہوگئے۔

انہوں نے اپنی تمام ترعلمی صلاحیتیں طلباء دین کی تعلیم و تربیت کے لئے وقف کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب متعدد کتابوں کے مصنف بھی تھے ان کی معروف تصنیفات میں'' پڑوسیوں کے حقوق مسلمانوں کے حقوق عقیدہ ظہور مہدی فضائل مہدی زیارت کے احکام وآ داب ا شرح مقدمه صحیح مسلم اور شیوخ بخاری' وغیره شامل ہیں۔حضرت مفتی صاحب کی علمی یا د گار آ پ کے وہ ہزاروں شاگرد ہیں جو پاکستان افغانستان بنگلہ دلیش اور پورٹی و افریقی ممالک میں خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔وہ آخری دم تک جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث کی مندیرِ فائز رہے۔مفتی صاحب کا نام سب سے پہلے اس وقت ملک بھر کے اخبارات کی زینت بناتھا۔ جب ١٩٩٩ء میں انہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا فتوی جاری کیا تھا۔ اس فتویٰ کے باعث ملک بھر میں ہل چل مچ گئی تھی۔ یہ چونکا دینے والا فتویٰ انہوں نے اسلام آباد میں منعقدہ ا یک سیمینارے خطاب کے دوران امریکہ کوحر بی کا فرقر اردیتے ہوئے دیا تھا۔اس کے بعدے مفتی نظام الدین شامرئی امریکی استعار کی آئکھوں میں کا نٹابن کر کھٹک رہے تھے۔امریکہنے جب اكتوبرا ٢٠٠٠ مين افغانستان يرحمله كاآغاز كياتها تومفتي صاحب نے اس وقت بھي كلم حق بلند كرت موئ طالبان كى اسلامى حكومت كے دفاع ميں متعدد بيانات ديئے تھے اور اينے انٹرو یوز کے دوران بھی امریکی جارحیت کے خلاف اینے دوٹوک موقف کو دہراتے ہوئے امریکہ کوظالم اور جارح قرار دیاتھا۔مفتی صاحب نے اپنے ایک انٹریومیں بتایاتھا کہ بعض قوتیں انہیں منظرے ہٹانا جا ہتی ہیں۔ان کی مگرانی کی جاتی ہے اور بعض خفیہ اداروں کے اہلکار انہیں موقع بموقع تنگ کرتے رہتے ہیں۔مفتی صاحب کے اپنے الفاظ میں کہ میں ہی جانتا ہوں جو ان دنوں مجھ برگز رر ہی ہے۔

اییخ آبائی وطن سوات کی مانند صاف شفاف اور نیم صبح کی طرح راحت بخش''مولا نامفتی نظام الدین شامزنی''گزشته کا برسوں سے دارالعلوم بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں تشنگان علم حدیث کی پیاس بجھانے میں مصروف تھے۔ چند برس پہلے راقم کو ان سے ملا قات کا شرف حاصل ہوا تھا اور ان سے پہلی ملاقات کا تاثر بہت گہرا اور دریا ہے جو آج تک باقی ہے زبان و بیان پر یکسال قدرت رکھنے والے مفتی نظام الدین شامز کی سینی پٹھان ہونے کے باوجود بہت شستهاورنستعلق اردوبو لت<u>ے تھے۔</u> دھیمےاور باوقارانداز میں ہرسوال کاجواب م<sup>ل</sup>ل اور نیا تلا ملتا۔ حضرت مفتی صاحب بیشته گفتگو میں رکھ رکھا ؤ اور حد درجہ احتیاط ملحوظ رکھنے کے باوجود اظہار حقیقت اور سیائی بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ بلکہ سلف الصالحین کی روایات حسنہ کے امین اورانہی کی طرح جذبہ غیرت ایمانی ہے سرشار تھے۔ان ہے گفتگو کرنے کے بعداس غلط تاثر کی نفی بھی خود بخو دیمو جاتی تھی جوطبقہ علماء کے حوالے سے بالعموم یایا جاتا ہے۔ وہ بے خرنہیں بلکه انتهائی باخبر انسان تھے۔مقامی حالات ہوں یا ملکی حالات عالمی سطح کے عیاروں شاطروں کی چالیں ہوں یا ندہبی بازی گروں کی قلابازیاں امریکی ومغربی سازشوں سے سیاہ وسفیدتانے بانے ہوں کہ عالم اسلام کے مسائل مفتی صاحب کی سب پر گہری نظرتھی اور وہ بے شار گہرے رازوں کے امین تھے۔ان کی گفتگو میں انکشافات کی دنیاسمٹی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔شایدیہی وجہھی کہ ان ہے پہلی ملاقات اس تاثر کے ساتھ حیرانی کا باعث بنی رہی کہ ایک فقیر منش سیدھی تھی اور سادی زندگی بسر کرنے والا عالم' دین و دنیا میں حدمساوات کس خوبی اور توازن ہے برقرار رکھے ہوئے تھااور یہی طرزعمل تھا جوان کے تبحرعلمی ٔ سلاست فکر ٰبلندی کر دار اور ان کی سنجیدگی ومتانت کامعترف واسیر بنا دیتا تھا۔ آج حضرت مفتی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں کیکن ان کی باغ وبهاراورمتین شخصیت کاخوشگوار تاثر ہمیشہ دل کی آ ماجگاہ میں محفوظ رہے گا۔

ندہبی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ ایک منصوبہ کے تحت کی جارہی ہے اور حضرت مفتی صاحب جیسی شخصیت جو امریکی استعار سمیت تمام لا دین عناصر کے لئے مزاحمتی دیوار کی حیثیت رکھتی تھیں ان کافتل محض دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی کا ہر حوالہ تبلیغ دین اور جہاد پر بنی تھا اور جوقو تیں افغانستان کے ہیں منظر میں دین شخصیات کا تعاقب کر ربی ہیں مفتی صاحب کی شخصیت ان کی ہے لسٹ برتھی۔

مفتی صاحب کی شہادت کے بعداب کم از کم یہ بات ٹابت ہوگئ ہے کہ پاکستان میں شہر میں کھلنے والے امریکن ایف بی آئی اوری آئی اے کے خفیہ دفاتر سے نہ ہی شخصیات کی قدم گرانی کی جارہی ہے۔ ان کے آنے جانے کے معمولات سے لے کر ملنے ملانے کے اوقات کا ٹائم ٹیبل تک ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو شہید کرنے کے لئے بھی ایف بی آئی اوری آئی اے کے ایجنٹوں نے کردار اوا کیا ہے ہمارے حکمران حسب معمول اس المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کارروائی قرار دے کر صبر وضیط اختیار کرنے اور پر امن رہنے کی تلقین المناک واقعہ کو بھی ایک ایسی کارروائی قرار دے کر صبر وضیط اختیار کرنے اور پر امن رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے۔ جس کا مقصد ملک کی اکانوی کو خراب کرنا ہے۔ حکومت کے علم میں تھا کہ حضرت مفتی صاحب افغانستان میں عملی جہاد کرنے اور امریکہ کے خلاف جہاد کا فتو کی دینے کے جفرت مفتی صاحب نے ایک عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ان کی باعث اہم ہدف تھے اور اس حوالہ سے حضرت مفتی صاحب نے ایک عرصہ پہلے بتایا تھا کہ ان کی جان کوخطرات لاحق ہیں آئیس مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جارہا ہے۔

حکومت نے مفتی صاحب جیسی اہم شخصیات کے تحفظ کے لئے کمی قتم کے اقدامات نہیں کئے۔ ۳۰ مئی کورونما ہونے والے سانحہ میں امت مسلمہ بالعموم اور پاکستان کے مسلمان بالخصوص ایک الیک شخصیت سے محروم ہوگئے جس کا نعم البدل ملنا ناممکن ہے۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ بھی بھی پورانہیں ہو سکے گا۔ اس سانحہ میں حضرت مفتی صاحب کی شہادت کی جیٹے اور ایک محافظ سمیت متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت کی خبر ملک بھر میں آگ کی طرح بھیل گئی اور لوگ غم وغصہ کے اظہار کے لئے سراکول پر نکل آئے اور ان کے سوگ میں بازار بند ہو گئے۔ ملک کی تمام نا مورشخصیات نے حضرت مفتی صاحب کو دہشت گردی کی بہتا نہ واردات میں شہید کرنے پر افسوس اور غم وغصہ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے احتجاج کیا ہے کہ امریکی سازش کے تحت و بنی شخصیات کا ٹارگٹ کلگ کے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اب پاکستان میں کوئی بھی دین دارشخص ہو کفر کو پہند نہیں ہے واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ اب پاکستان میں کوئی بھی دین دارشخص ہو کفر کو پہند نہیں ہے معنوط نہیں رہا اور خود اس ملک کی حکومت اپنے معزز شہریوں اور اہال علم کو تحفظ فر اہم کرنے سے معذور بھوگئی ہے۔

# مجامدختم نبوت

# حضرت مولا نامنظوراحمه جنيوثي وشاللة

آپ نے ابتدائی تعلیم اینے علاقہ میں حاصل کی۔ پھر ثانوی اور اعلی تعلیم کے لئے دارالعلوم الاسلامية نند واله يارسنده تشريف لے گئے جہاں اكابر علاء كرام سے آپ نے تعليم حاصل كى ٔ حضرت مولا ناسيد بدر عالم ميرهمي 'حضرت مولا نا اشفاق الرحمٰن كا ندهلوي' شِخ الاسلام علام خفر احمد عثانی رحمته الله علیهم آپ کے اساتذہ گرای میں سے تھے دورہ حدیث کی تکمیل کے بعد آپ نے شخ القرآن مولانا غلام الله خان مرحوم کے مدرسة عليم القرآن راوليندي ميں مناظره اور دوره تفيير پره کرمهارت حاصل کی اور پھر مدرسه مخزن العلوم خانپور میں حضرت مولا نا عبدالله درخواتی میشند کی خدمت میں بھی حدیث وتفسیر پڑھتے رہے فراغت تعلیم کے بعد علمی و تدریسی خدمات میں مصروف رہے اسی دوران تقریر وتحریر کے ذریعے رد قادیا نیت کے لئے زبردست کام کیاتح کیختم نبوت میں اہم کردارادا کیا اور زندگی بھر تحفظ ختم نبوت کے لئے کام کرتے رہے۔ ملک و بیرون ممالک میں مرزائیوں کے خلاف تحریک چلائی اور قادیانیوں کو مناظرے کے لئے چیلنج کرتے رہےاور ہرمناظرے میں کامیابی <sub>ھل</sub>صل کی اس عرصہ میں بدی تکالیف ومشکلات کا سامنا کیا و بند کی صعوبتیں برداشت کیں مگرایے مقدس مشن سے پیچیے نہیں ہے' سعودی عرب اور پورپ کےمما لک میں بھی آپ نے علماء کو قادیا نیت کے خلاف مناظره پرُ هایا اور دارالعلوم دیوبند میں بھی علاء کوفن مناظره کی تعلیم و مذریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔متعدد کتابیں قادیا نیت کے خلاف کھیں اور ربوہ جوقادیا نیت کا گڑھ تھا اسے آزاد كراك ربوه كى بجائے شہركانام چناب مرآپ نے ركھوايا۔ آپ نے چنيوٹ شہر ميں ايك ديني درسگاہ جامعہ عربیہ کے نام سے قائم کی جوآج ایک عظیم الثان دینی ادارہ ہے۔آپ کی پوری زندگی تعلیم و تدریس' تصنیف و تالیف اورتبلیغ واصلاح میں گزری ہے' یوری دنیا میں تبلیغ دور °ئے کئے اور زندگی میں ۳۵ مرتبہ حج وزیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی آپ نے علمی ودینی خدمات کے علاوہ ملکی وسیاسی حالات میں بھی بھر پور حصد لیا ہے۔ آپ کی بارا پیخ شہر سے صوبائی اسمبلی کے مبر بھی منتخب ہوئے اور شہر کی میونسل کمیٹی کے چیئر مین بھی ہے۔ الغرض پوری زندگ دین و ملت کی خدمت میں بسرک ایک جید عالم دین خطیب و مقرر مناظر بھی تھے اور ایک بلند پایہ سیاستدان بھی تھے اخلاق و عادات میں سلف کا نمونہ تھ تواضع واکساری میں بلند مقام حاصل تھا۔ مولا نا منظور احمد چنیوٹی مرحوم نہایت ملنسار تھ بندہ ناچیز سے بڑی مشفقانہ مجبت فرماتے تھے۔ بندہ نے متعدد بارا پی کتابیں ان کی خدمت میں پیش کیس تو انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ جام پور میں مجلس صیاحتہ السلمین کے مرکز تبلیغ 'جامع مسجد عثانی تشریف لائے اور ڈیڑھ دو گھنے جام پور میں مجلس صیاحتہ السلمین کے مرکز تبلیغ 'جامع مسجد عثانی تشریف لائے اور ڈیڑھ دو گھنے بیان بھی فرمایا۔ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے اکابر علاء دیو بند کے مداح تھ اپنی کئی افسانیف بندہ کے لئے عنایت فرمائیں اور دعاؤں سے نواز ا۔

آہ! اب ایسی خوبیوں کے مالک اورا پسے مجاہد و مناظر کہاں پیدا ہوں 'بندہ نے متعدد باران کی تقار رسین ، جامعہ خیر المدارس ملتان میں متعدد باران کے پر جوش مناظرانہ بیانات سنے اور آخری بار جامعہ تقانیہ ساہیوال سرگودھا کے گزشتہ سالانہ جلسہ میں مولانا کا بیان سنا اور آخر می ملاقات ہوئی حق تعالی شانہ مولانا مرحوم کی خدمت کے صلہ میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطافر ما کیں اور ان کے صاحبر ادوں کوان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطافر ما کیں۔ آمین

### جرنيل سياه صحابه

# حضرت مولا نامحمه أعظم طارق شهبيد وعاللة

مولا نامحمراعظم طارق مُرَفظ ۱۸ مارج ۱۹۹۱ء میں چیچہ وطنی ضلع ساہوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ان کا تعلق راجیوت منج خاندان سے تھا۔ ۱۹۷۷ء میں دارالعلوم ربانہ ضلع ٹوبہ فیک سکھے میں ابتدائی فارس اور ڈل تک تعلیم حاصل کی ۔ بعدازاں پنجاب ہی کے مختلف مدارس میں رہ کر تفییر صدیث فقہ ادب علم کلام منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی ۱۹۸۳ء میں جامعة العلوم الاسلامیة علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں دورہ صدیث کے لئے داخلہ لیا علوم حدیث کی شخیل کے لئے داخلہ لیا علوم حدیث کی شخیل کے لئے داخلہ لیا علوم حدیث کی شخیل کے لئے جن اساتذہ حدیث کے سامنے زانوئے تلمذ مطے کئے ان میں حضرت مولا نا محدادریس میرشی صاحب حضرت مولا نا سید مصباح الله شاہ صاحب اور حضرت مولا نا بدیع الزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہم بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ شاہ صاحب اور حضرت مولا نا بدیع الزمان صاحب رحمتہ اللہ علیہم بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے امتحان کے علاوہ ایم۔اے عربی ایم۔اے اسلامیات امتیازی نمبروں کے ساتھ یاس کیا۔

دورہ حدیث سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کراچی ہی میں تدریس و خطابت شروع کی اور جھنگ کی اور جھنگ کی اور جھنگ کی اور جھنگ کی ساتی وساجی خدمات انجام دینے گئے دسمبر اوواء کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی کالعدم مذہبی جماعت نے کی کے ایوان میں سس ششیں حاصل کیں۔ ۱۰ جنوری ۱۹۹۰ء کو آئیس شظیم کا نائب صدر بنادیا گیا۔

کا جنوری ۱۹۹۱ء کو لا ہور میں بم دھائے میں مورخ اسلام مولا نا ضیاء الرحمٰن فارو تی گئے۔ کے شہید ہوجانے کے بعد مولا نامحمراعظم طارق صاحب جماعت کے سرپرست اعلیٰ بن گئے۔ آپ جھنگ کی مسجد کے خطیب تھے تنخواہ سے گھر یلوا خراجات پورے کرتے تھے۔ ۱۹۹۷ء کے انتخابات میں آپ وہ واحد نہ ہمی رہنما تھے جوجیل میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے۔ مولا ناموصوف بحز وانکساری اورسادگی کا پیکر تصاور دینی خدمات کے مختلف شعبول سے وابستہ تھے جہال اور جس وقت بھی دین کو ان کی ضرورت پڑی وہ و بیں نظر آئے۔ شجاعت و بہادری جرأت وحوصلہ مندی میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ وہ ایک شعلہ بیان مقرر اور بہترین خطیب تھے۔ بڑی روانی کے ساتھ تقریر کرتے تھے اپنے موقف کی تائید میں ایسے وزنی دلائل پیش کرتے تھے جن کا کالفین کے یاس جواب نہوتا تھا۔

مولانا مرحوم نے نبی اکرم مُنگاتیکی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام اور امہات المومنین ٹٹائیک کی عزت و ناموس کے تحفظ کواپی زندگی کامشن قرار دیا تھا۔ان کا موقف بی تھا کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں پیغمبر اسلام مُنگاتیکی کے جانثاروں اور وفا شعاروں کی تو ہین و تنقیص نا قابل برداشت ہے۔

انہوں نے مختلف حکومتوں کے سامنے فرقہ واریت کے خاتمہ کی تجاویز پیش کیں۔انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں اپنے درداورفکر سے آگاہ کیا' فرقہ وارا نہ کشیدگی کے اصل اسباب کی نشاندہی اوران مقصد کے لئے انہوں نے قانونی راستے اختیار کئے ان کی بی خدمات ملک کی تاریخ کاروشن حصہ ہیں۔

مولانا محمد اعظم طارق شہید ؒ نے جس انداز سے زندگی بسر کی ہے اور ایک مشن کو زندگی کا مقصد بنا کراس کے لئے جو قربانیاں دی ہیں وہ بلا شبع زیمت واستقامت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بین ان کے طریق کار سے کسی موقع پراختلاف ممکن ہے یا ان کے کسی طرزعمل کے بارے میں دورائے ہوسکتی ہیں لیکن ان کے خلوص اینے مشن سے والبہانہ وابستگی کردار کی پاکیزگی مشت صحابہ میں فنائیت اور عزم واستقلال ہمت و شجاعت جیسی اعلی صفات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اس شخص کے خلوص اور عزیمت واستقامت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جوانی بھر پور جوانی کے سال قید و بند میں گزار کر بالآخراین جان بر کھیل گیا۔

مولائے کریم ان کی قربانیاں قبول فرمائیں آخرت میں انہیں درجات عالیہ سے نوازیں اور جملہ بسماندگان اورعقیدت مندوں کوصبر وخل کی تو فیق عطافر مائیں۔ آمیسن یسسا دب العالمین

# سید قاری محمدا کبرشاه بخاری کی دیگرتصانیف

خطبات اكابر (٥جلد) حيات احتثام مقالا تمفتى اعظم <u>بیں علمائے حق</u> تذكره اوليائے ديوبند خطبات ما لكّ كاروان تھانو گُ خطبات شيخ الاسلام يا كستان مفتى اعظم يا كستان اوران كے مفكر تلا مُدہ خلفاء تحریک یا کستان اورعلائے دیو بند سلنلها شرفيه كے سوبڑے علماء ذ كرطيبٌ ( قارى محمدا خشامٌ ) تذكره خطيب الامت اصلاحي مواعظ حسنه ذ کرمتین يجاس جليل القدرعلاء سوانح جليل مقالا ت ظفرعثالي

تحریک پاکتان کے ظیم مجاہدین خطبات اختثام (۲ جلد) خطبات مفتى اعظم جالیس بڑے مسلمان ۲ جلد ا کابرعلائے دیوبند خطبات ادريسٌ ذكرخيرمحر تذكره شيخ الاسلام ياكستان تذكره مفتى اعظم ياكستان مفتی محرحس اوران کے خلفاء اكابرين مجلس صيانية المسلمين ياكستان دارالعلوم ديوبندكي بجإس مثالى شخصيات خطمات طيبات مقالات *ترند*یٌ حيات ادريسٌ بیں علمائے ربانی سيرت بدرعاكم ً حيات ظفرعثاني"

تمت بالخير